# اور نگ زیب عالمگیر

۔ ڈاکٹراوم پرکاش پرشاد

علامة بلى نعمانى

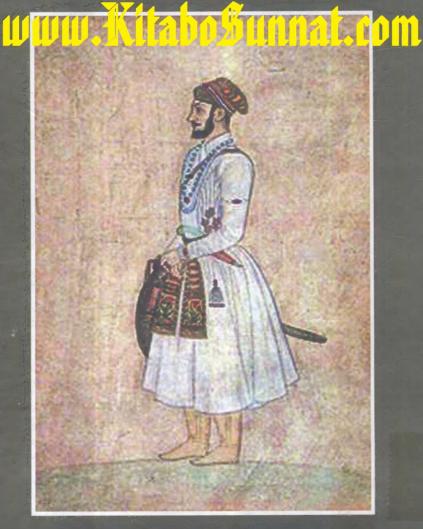

تعارف وترتيب: سردار ظيم الله خال

#### بسرانهالجمالح

#### معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت داف كام يردستياب تنام الكيرانك كتب

مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اور الکیٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشروا ثناعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی پامادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی ، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامى تعليمات يرمشتل كتب متعلقه ناشرين سے خريد كر تبليغ دين كى كاوشوں ميں بعر پورشر كت افقيار كرين ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

اورنگ زیب عالمگیر www.KitaboSunnat.com ÷

## ا **ورنگ زیب عالمگیر** شبلی نعمانی ادم پرکاش پرشاد

مرتب: سردار عظیم الله خال



E-mail: fictionhouse2004@hotmail.com Ph:042-7249218, 7237430

1-046

## جمله حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب : اورنگ زیب عالمگیر

مرتب : سردار عظیم الله خال

پېلشرز : فکشن باؤس

18-مزنگ روڈ ، لا ہور

فون:7249218-7237430

ام : ظهوراحمدخال

كمپوزنگ : فكشن كمپوزنگ ايند گرافكس، لامور

پرنٹرز : سیدمحمد شاہ پرنٹرز، لا ہور

اشاعت : 2010ء

يرارنج لا بحور

قيمت : -/200روپي

مِيْرَةَ فَسِ: 18-مزنگ رودُ لا مور، پا كستان

سبة فس حيدرآ باد

124- ميميل رود لا مور ... ,52,53 رابعه السكوائر حيدر چوك كازى كهاند حيدرآباد

وَن: 042-7321040 فِن: 042-7321040

## انتساب

تاریخ کے اُن طابعلموں کے نام جوتعصب و جانبداری سے بالاتر تاریخی تحقیق کے قائل ہیں!

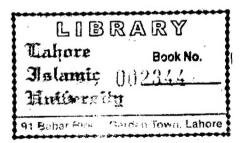

•

.

.

## فهرست

| 15 | الرونك ديب لا القارك المستحال |               |                               |  |
|----|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--|
|    | شبلى نعمانى                   | ك زيب عالمگير | حصداول:اوريَّا                |  |
| 23 |                               |               | اورنگ زیب عالمگیر             |  |
| 32 |                               |               | عالمگیراورمر ہشہ .            |  |
| 33 |                               |               | سيواجي كاخاندان               |  |
| 33 |                               | •             | سامو جي                       |  |
| 37 |                               |               | عالمگير کی لشکر کشی           |  |
| 58 |                               |               | عالمگيراور ہندو               |  |
| 70 |                               |               | عالمكيراور مذمبى تعصب         |  |
| 73 | *                             |               | كتاب كمنون اين كتاب قديم بإشد |  |

| ہندوؤں کی ملازمت ہے علیحدگی                                       | 73  |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>٣ ي</i> گانا                                                   | 77  |
| ميلول كاموقو ف كرنا                                               | 78  |
| مدارس كايند كرانا                                                 | 78  |
| بت شخنی                                                           | 80  |
| عالمگیراور باپ بھائیوں کے ساتھ بےرحی                              | 84  |
| شاجبهال کی قلیہ                                                   | 86  |
| عین محاصر ه گلبر کہ کے وقت عالمگیر کے افسر وں اور فوج کو بلوالینا | 89  |
| عالمكير ومرادكے وكلا كانظر بندكر نااور واقعہ نوليي ہے روكنا       | 90  |
| عالمكير كيوكيل كالكحر ضبط كرنا                                    | 90  |
| دارا شكوه كاقتل                                                   | 99  |
| مرادكاواقعه                                                       | 101 |
| ور پی <sub>ن</sub> ن مورخوں کی غلط بیا نیاں                       | 103 |
| عبرت                                                              | 109 |
| عیب و سے جملہ                                                     | 111 |
| ملكى اصلاحات اورانتظامات                                          | 111 |
| بهی حیثیت                                                         | 122 |
| نجاعت وبهادري                                                     | 124 |
|                                                                   |     |

|     | اوم پر کاش پرشاد | اورنگ زیب اوراس کا نظریه           | حصدووم             |
|-----|------------------|------------------------------------|--------------------|
| 139 |                  | فيضان رشيد                         | عرض مترجم          |
| 141 |                  | اوم پر کاش پرشاد                   | دولقظ              |
| 148 |                  | يندگې                              | يهلاباب حالات      |
| 158 |                  | يب اوراس كانظرييه                  | دوسرایاب: اورنگ    |
| 182 |                  | يخالفت                             | تيسراباب:مركزية    |
| 182 |                  | راجپوتوں کے لئے پالیسی             |                    |
| 185 |                  | افغان                              |                    |
| 187 |                  | سكير بغاوت                         | ·                  |
| 191 | •                | يجانور                             |                    |
| 191 |                  | گول کنڈه                           |                    |
| 192 | بيعاد .          | مراتها                             |                    |
| 196 |                  | قوم پرستی                          |                    |
| 203 |                  |                                    | چوتھاباب:جزیہ      |
| 209 | •                | قبول اسلام                         |                    |
| 212 | ال               | ن زیب کے بعد ہندوستانی سلطنت کا زو | بإنجوال باب اورنگه |
| 224 | w.               |                                    | چھٹاباب: آخر میں   |
| 229 | •                | ورنگ زیب کاوصیت نامه               |                    |

کے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روحِ قرآنی خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا عیار اسی مقام سے آدم ہے ظل سجانی اسی مقام سے آدم ہے ظل سجانی

(اقبالٌ)

## اورنگ زیب عالمگیر: تعارف

تاریخ کے طالب علموں کے لئے یہ بات یقینا اطمینان بخش ہے کہ بالآ خرم خل شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر کو انسان مان لیا گیا ہے۔ ایسا انسان جوخو ہوں اورخامیوں کا مجموعہ تھا۔ زیرِ نظر کتاب اس سلسلے کے دو تحقیقی مضامین پرجی ہے۔ ایک مضمون علامہ شبلی نعمانی کا ہے جن کی تاریخ دانی اور ادبی حیثیت کا ایک عالم معترف ہے جبکہ دو سرا مقالہ ڈاکٹر اوم پر کاش پر شاد کی محنت شاقہ کا نچوڑ ہے جو جدید بھارت کے نامور مورخ ہیں۔ اورنگ زیب عالمگیر کا نام اپنے زمانہ حیات سے ہی جند وستان کی سب سے زیادہ زیر بحث رہنے والی شخصیات میں سے ایک رہا ہے۔ بیسلسلہ تا حال جاری ہے اورنگ جاری ہے گا۔

اورنگ زیب کے دورِ شہنشاہی بلکہ اُس وقت سے جبکہ وہ ابھی شاہ زادہ تھا ایک بڑا طبقہ اُسے فرشتوں کی صفات کا مظہر قرار دیتا تھا۔اس طبقے نے جوآئ بھی اپناو جو در کھتا ہے اورنگ زیب کو تمام انسانی نقائص سے پاک فرشتہ قرار دینے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ دوسری طرف اُسے ناپند کرنے والوں کی بھی کی نہیں تھی ادران لوگوں نے جن بیں بعدازاں نہ بہی اختلاف رکھنے والے ہندو اور سکھ مورضین بھی شامل ہو گئے اورنگ زیب کو انسانیت سے گرا ہوا ایسا حکمران بنا کر پیش کیا جس کی زندگی بھی نہی رواداری، برداشت اور رہم جیسے الفاظ کی کوئی وقعت نہ تھی۔ جلتی پرتیل کا کام اُن انگریز موز خین نے کیا جواہے عکمرانوں کی ' پچوٹ ڈالواور عکومت کرو' والی پالیسی کے زبردست وائی تھے۔ ظاہر ہے اس مقصد کے لئے اورنگ زیب صحور وں شخص اور کون ہوسکتا تھا۔ ان صاحبان نے ہندومسلم اختلا فات کو ہوا دینے کے لئے سے موز وں شخص اور کون ہوسکتا تھا۔ ان صاحبان نے ہندومسلم اختلا فات کو ہوا دینے کے لئے ایک تھے۔ غیش کیا کہ بے چارہ شیطان بھی عالمگیر

غیر جا نبداری گردانا جاتا ہے کیکن شاید دونوں طبقات نے اورنگ زیب کے معاطے میں اس اصول کو بالکل نظرانداز کیا ہے۔

اورنگ زیب کے بارے میں تحقیق کرنے والے افراد کے پیش نظر دیگرعوامل کے علاوہ جو چیز سب سے اہم ہونی چاہیے وہ ہے اُس کا''شہنشاہِ ہندوستان''ہونا۔ ایبا شہنشاہ جس کی سی وسعب سلطنت اشوك اعظم كو حاصل موئى نسدر كيت كوراس قدروسي علاقه نداكير اعظم كي حکومت میل شامل تھا اور نہ ہی برصغیر کی حد تک جدید دور کےعظیم برطانو کی فاتحین احجے وسیع علاقے پر اپنا حجنڈا بلاشر کتِ غیرے لہرا سکے۔ جنوبی سمندر سے شال مغرب کی انتہاؤں اور افغانستان تک کو د حدت کی ایک لزی میں پرونے والا وہ واحد حکمران تھا جس کی نظیر قدیم وجدید ہندوستان میں ملنا محال ہے۔ اُس کی اس وسیع وعریض سلطنت میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جن سے اُس کا نہ ہبی ونسلی تعلق نہ تھا۔اس عظیم سلطنت کو قابو میں رکھنے کے لئے اُس نے خو دایئے لئے چند اصول وضع کئے اور اُن بریختی سے کاربند رہا۔مثلاً ڈاکٹر اوم برکاش کے مقالہ ہیں ''اورنگ زیب کاوصیت نامه'' کے عنوان سے باب میں اورنگ زیب کی وصیت اورایے بیٹوں کونصیحت دی گئی ہے۔اینے بیٹے شنرادہ معظم بہادر شاہ کوقید سے رہا کرتے وقت اورنگ زیب نے نصیحت کی '' برایک بادشاہ کونری اور تختی کے درمیان قائم رہنا جاہے۔ اگر دونوں میں سے ا یک وصف دوسرے ہے بڑھ جاتا ہے تو اُس کے تخت وتاج کی بریادی اور خاتمہ کا سبب بن جاتا ہے۔نرمی کی ریاوتی ہونے پرلوگ برابری کا ظہار کرنے لگتے ہیں اورا گریختی میں اضافہ ہوجائے تولوگ خوفز ده هوکردور بها گتے ہیں ۔''

اورنگ زیب نے اپنے کے پرخی سے مل کیا اُس نے جہاں فوج کشی کر کے سرکشوں کو بخت سرائیں دیں وہیں بہت سے لوگوں کی خطاؤں پر درگزر سے بھی کام لیا سینئٹروں ہندوؤں کو نوکر یوں سے نکالاتو ہزاروں کو طلازمت میں بھرتی بھی کیا۔ بلاتفریق ند ہب ریاستوں پر جملے کئے اور جاگیروں کو ضبط کیا تو بہت می ریاستوں کو بحال بھی رکھا اور کی لوگوں کو نئی جا گیریں دیں سیاسی مخالفت کی آ ما جگاہ بننے والے مندروں اور دیگر عبادت گاہوں کو نیست و نا بود کیا تو گئی عبادت گاہیں تغییر بھی کیں۔ مندروں نیز گوردواروں کی بحالی کے لئے بلینئٹروں فرامین جاری کئے جا گیریں عطاکیں اور وطاکف کا جراء کیا۔ عام لوگوں کو کو مت پر دیوانی دعویٰ جات کاحق دیا ایسی جاگیریں عطاکیں اور وطاکف کا جراء کیا۔ عام لوگوں کو کھومت پر دیوانی دعویٰ جات کاحق دیا ایسی

کی مثالیں موجود ہیں جب شہنشاہ نے عام لوگوں کو انصاف مہیا کرنے کی غرض سے امرائے مملکت حتیٰ کے شنرادوں کے خلاف فیصلے کئے۔

اورنگ زیب کی شخصیت پر سب سے بڑا الزام اُس کا اپنے باپ، بھائیوں اور بعدازاں اولا دسے سلوک ہے۔ اس کی توجیہہ میں صرف میہ کہد دینا کہ مغل خاندان اور دنیا کے دیگر حکمران خاندانوں میں ایسے سلوک کا رواح چلا آتا تھا کافی نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال میہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب ساری دنیا خصوصاً خود خاندان مغلیہ میں اس حتم کی مثالیں پہلے سے موجود تھیں اور بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا تو آخر اورنگ زیب کوئی اتنا مطعون کیوں کیا جاتا ہے؟

حالانکہ بیہ بات اظہر من افتنس ہے کہ داراشکوہ یا دیگر بھائیوں کی کامیا بی کی صورت میں اورنگ زیب کوایینے ساتھ کسی بہتر سلوک کی تو تع بہتھی۔میرے خیال میں اس کی سب سے بری وجەاورنگ زیب خود تغابه زمانه ء شاہ زادگی ہے ہی عوام میں اُس کی شہرت زاہد خشک کی تھی جس کے بارے میں عمومی تاثر فنونِ لطیفہ کے ذوق سے عاری ایسے خص کا تھا جو کٹر مذہبی طبقہ کا نمائندہ تھا۔ اگر چہ اُس کا بیرکردار کسی بھی پہلو سے قابلِ اعتراض نہیں کہا جا سکتا لیکن اکبراعظم کے ہندوستان میں شہنشاہ سے لوگ اس سے مختلف رویتے کی تو قع رکھتے تھے۔ بدلتے وقت نے ہندوستان میں سلاطینِ دبلی کے خالص اسلامی اندازِ تھمرانی کے لئے کوئی جگہ نہ چھوڑی تھی۔ ہندوستان کےضعیف الاعتقادلوگ اینے پیرول فقیروں اور پشیوں منیوں کو دیوتاؤں کے روپ ﴿ مِن وَ يَصِعَ عِلْيَ السَّا مِنْ عِظْيمِ مِدْ بِرا كَبِر نِهِ مِندوستانيوں كى اس كمزورى كا فائدہ ألحا كرشہنشاہ کی شخصیت کوالیے انداز میں پیش کیا کہ لوگ حقیقنا شہنشاہ کوظل البی اور خدا کی طرف ہے ایستادہ خاص ہتی کے روپ میں دیکھنے گئے۔اورنگ زیب نے تخت نشین ہوتے ہی جھرو کہ درش اور فرشی سلام جیسی کئی رسموں کوموقوف کر دیا اور بادشاہ کوعام آ دی کے مقام پر لانے کی کوشش کی جس كااثر بالكل ألنا بوا مندوجوشبنشاه اكبراور بعد مين آنے والے شہنشا بول كو بندوسلم كي نبين بلکہ مندوستانی کی حیثیت سے بہچائے تھے اس قتم کی اچا تک تبدیلیوں پر کافی متظار ہو گئے۔ان باتوں کومزید برحاوا جزیدلگانے جیسے اقد امات نے دیا اور اکثریق طبقے کی شہنشاہ کے بارے میں سوچ بانکل تبدیل ہوگئی۔اورنگ زیب کے بارے میں بیسوچ اُس کی وفات کے تین سو برس

بعد بھی کسی شکس میں موجود ہے۔ ہندوؤں کا ایک خاص طبقہ آج بھی بھارت کی نئی نسل میں ای سوچ کی آبیاری کررہاہے۔

اسبات کا اندازہ بھے 2007ء میں ہواجب میں پہلی بار بھارت گیا تھا۔ فتح پورسکری کے محلات کی سیر کروائے کے لئے ہمارا گائیڈ تر بی گاؤں کا ایک تعلیم یا قتہ راجبوت اوکا تھا جس نے تاریخ میں MA کیا ہوا تھا۔ شہنشاہ اکبر کی بیگات کے محلوں کی سیر کے دوران میں نے دیکھا کہ دیواروں پر بی جانوروں کی گئی تصویروں کے سرمنخ کرویئے گئے تتے۔ میں نے اپنے گائیڈ سے اس کی وجہ پوچھی تو اُس نے کہا'' بیاورنگ زیب نے کروایا تھا کیونکہ اُس نے اسلام دھرم قبول کرایا تھا کیونکہ اُس نے اسلام دھرم قبول کرایا تھا ادراسلام میں تصویرینا نامنع ہے۔''

اورنگ زیب کی سکھوں ، مرہوں ، راجپوتو الدرافغانوں ہے متعلق پالیسی پر بھی بہت سے اعتراضات کئے جاتے ہیں۔ سکھوں سے متعلق معاملات میں صرف اورنگ زیب کومور دِ الزام کھرانا شاید ناانصافی ہوگی سکھ پیچھائی عشروں سے بطور فوجی قوت اپنی حیثیت منوانے کی تک ودوکر رہے سلے اور ظاہر ہے الی صور تحال میں اُنہیں راوراست پرلانے کے لئے ضروری کارروائی عمل میں لائی جاتی رہی۔

ڈاکٹراوم پرکاش نے جُوتوں سے یہ بات ثابت کی ہے کہ گورو تی بہادراور گورو گو بزر سکھ کے قل کا الزام کیے بعد کے دور میں آ ہستہ آ ہستہ اور نگ زیب کی شخصیت پر منڈ ہو دیا گیا کیونکہ وہ ایک آسان ہدف تھا را چیوتوں کے معالم میں جی الامکان نرمی کے باوجود جسونت سکھاوراً س کی اولاد نے مہارانا میواڑ کی اعانت سے بمیشہ اور نگ زیب کو تنگ کیا۔ مرجمہ یقینا ایک اہم طاقت بن کر اُمجر سے لیکن اور نگ زیب نے مسلسل کوشش کر کے اُنہیں مطبع کیا اور مرہ کا فی وصحت کی اور نگ ذیب کے جانشین میں نہ آ سکے سلطنت کی وسعت مرصہ تک اور نگ زیب کے جانشینوں کو تنگ کرنے کی پوزیش میں نہ آ سکے سلطنت کی وسعت اور اور نگ زیب کے جانشین بہادر شاہ اول نے اور بیٹوں کو ضرورت سے زیادہ اپنے دباؤ میں رکھنے کو بھی مغلیہ سلطنت کے زوال کی وجہ قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اور نگ زیب کے جانشین بہادر شاہ اول نے اپنے مختم عرصہ حکمرانی میں کی مقام پر کوئی کمزوری ظاہر نہ کی اور اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی سلطنت بھے تحدر کھا۔ باوجود پھوٹھی خامیوں کے اور نگ زیب کے جیٹے کو کامیاب شہنشا ہوں کی سلطنت بھوٹھ کہ کر کے ادر نگ زیب کے جیٹے کو کامیاب شہنشا ہوں کی فہرست سے خارج نہیں کیا حاسات ۔

معالمہ اصل میں بیہ ہے کہ اورنگ زیب اوراُس کے جانشین وقت کی رفتار کونہ پیچان سکے وہ بدلتے وقت کے ساتھ ہندوستانی معاشرے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا صحیح تجزییہ نہ کر سکے اور فرسودہ جا گیردارانہ نظام کے ذریعے ہی اپنی بقاء کی جنگ لڑتے رہے اور وہ سلطنت جمے اورنگ زیب نے درجہء کمال تک پہنچادیا تھازیادہ عرصہ اپنے مقام پرقائم ندرہ کی۔

اورنگ زیب پرالزام لگانے والے یفینا یہ بات بالکل بھول جاتے ہیں کہ ہندوستان چیے بڑے ملک کومتحدر کھنے میں اہم کمال سلاطین اور مغلوں کی فوج کا تھا جس میں وقاً فو قاً ایران افغانستان اور ترکستان سے جنگجوؤں کے نئے جھنے شامل ہوتے رہتے تھے۔ یہ جھنے ہندوستان کی آ رام طلب آ ب و ہوا میں کا بلی کا شکار فوج کے لئے تازہ خون کی حیثیت رکھتے سے سلاطین اور مغلوں کے تمام نامی گرامی جرنیلوں کا تعلق انہی مما لک سے آنے والی نسلوں سلسلے کی آخری کری مرزانجف خال تھا جس کے بعد مغل شہنشاہ بالکل برائے نام بادشاہ بن کررہ گیا۔

امر واقعہ میہ ہے کہ مغلوں کے دور زوال میں نہ تو کوئی ایسا حکمران پیدا ہو سکا جوا کبرگی سی دانشمندی یا اورنگ زیب جیسی فوجی استعداد کا ما لک ہوتا اور بھھرتی ہوئی سلطنت کو متحدر کھنے کی سعی کرتا اور نہ ہی شال سے آنے والا کوئی بیرونی حملہ آورالی قابلیت کا مظاہرہ کرسکا۔ نا درشاہ اوراحمد شاہ ابدائی محض لئیر سے ثابت ہوئے اور اپنا مقصد پورا کر کے چلتے ہے۔ ان حملوں کا نقصان میہوا کہ ذوال کی رفتار مزید تیز ہوگئی۔

علامہ شبلی نے اپنے مضمون میں مضبوط دلائل کے ذریعے اور نگ زیب کی شخصیت پر لگائے جانے والے الزامات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کیکن دہ اور نگ زیب سے اپنی جذباتی وابستگی کوچھپائمبیں سکے ۔ان کی تحریراس امر کی واضح غماز ہے۔

ڈاکٹراوم پرکاش نے اورنگ زیب کوان کی مسلم شناخت سے ہٹ کرایک ایسے حکمران کے روپ میں ویکھا ہے جو ہندوسلم سب کاشہنشاہ تھا۔ جس نے اپنی رعایا کی بہتری کے لئے حتی المقدور کوشش کی۔ مرکز گریز تو توں کو مطبع بنانے میں عمر گنوادی۔ جو ہندوستان کا حکمران تھا۔ ہندوستانوں کا مادشاہ تھا۔

اورنگ زیب جیسی شخصیت الی بی غیر جانبداران تحقیق کی مستق ہے۔ پھر بریمی طے شدہ

حقیقت ہے کہ مغلیہ سلطنت کا زوال صرف مغلوں کانہیں بلکہ ہندوستانی شہنشائیت کا زوال ہے جس کانعم البدل ہندوستان کی کوئی قوت نہ بن سکی۔اس لئے اورنگ زیب کواس زوال کا واحد باعث قرار دیناشاید حقائق کے منافی ہے۔

سردارعظیم الله خال میو 10 اپریل 2010ء حصداول اورنگ زیب عالمگیر شبل نعمانی

#### www.KitaboSunnat.com

## بهم الله الرحن الرحيم

## اورنگ زیب عالمگیر

قلف آریخی کا یہ ایک راز ہے کہ جو واقعات جس قدر زیادہ شرت پکڑ جاتے ہیں اس قدر ان کی صحت زیادہ مشتبہ ہوتی ہے' سد سکند' دیوار قبقہ،' چاہ باتل' آب حیوال' مار خاک' جام جم سے بردھ کر کس واقعہ نے شہرت عام کی سند حاصل کی ہے' لیکن کیا ان میں ایک بھی اصلیت سے پچھ علاقہ رکھتا ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ اکثر واقعات کی خاص وقتی سبب سے شرت کی منظر عام پر آ جاتے ہیں ' پھر عام تقلید کے اثر سے ہو خاصہ انسانی ہے شرت عام کی بنا پر لوگ اس پر بھین کرتے چلے جاتے ہیں اور کسی کو تقید اور تحقیق کا خیال تک نہیں آ آ۔ یہاں تک کہ رفتہ رفتہ وہ مسلمات عامہ ہیں داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر کی نسبت کتب خانہ اسکندریہ کے جلائے کا تھم کسی بدنیت عیسائی نے ول سے گڑھ کر منسوب کیا ہیہ وہ ذمانہ تھا کہ مملیبی لڑائیاں جاری تھیں اور عیسائی مسلمانوں سے نفرت ولانے کے لئے طرح کی تدبیریں افقیار کرتے تھے' اس واقعہ کا کانوں میں پڑنا تھا کہ گویا خدا کا خاص فاصد آکر ایک ایک کے کان میں وجی پھونگ گیا' جوان' بوڑھے' جائل' عالم' شریف' نامید آکر ایک ایک کے کان میں وجی پھونگ گیا' جوان' بوڑھے' جائل' عالم' شریف' نیک' بد' جو تھا ہی راگ گاتا تھا' رفتہ رفتہ تقریر' تحریر' ضرب المثل' تا ہمات افسانہ کوئی چیز اس سے خالی نہیں ربی' لیکن بالا خر شخصیق کی عدالت نے فیصلہ کیا کہ ۔

#### عالم بمد افسانه مادارد ومایچ

ہمالگیری بدنامی کا قصہ بھی واقعہ ندکورہ سے پچھ کم نیس' اس کی فرد قرار داد جرم اتنی کمی ہے کہ شاید کسی مجرم کی نہ ہوگی' بب کو قید کیا' بھائیوں کو قتل کرایا' دکن کی اسلامی ریاسیس مٹا دیں' ہندووں کو ستایا' بت خانے ڈھائے' مرہوں کو چھیڑ کر تیوری

#### سلطنت کے ارکان متزارل کر دیئے۔ معرمہ :\_ اے تو مجموعہ خوبی بچہ نامت خوانم

لین اور تمام باتوں سے قطع نظر کر کے پہلے یہ ویکنا ہے کہ اس خاندان میں عادل بادشاہ پر قریب قریب کی فرد قرارداد جرم قائم ہو سکتی ہے یا نہیں 'باپ سے بعاوت کی ' بھائیوں اور بھیبوں کو قتل کرایا۔ (1) دکن کی اسلامی ریاست (نظام شاہیہ) منا دی ' ایک سال کے اندر 65 بت خانے مندم کرا دیئے۔ (2) اور بھیٹہ اس پر فخر کر آ رہا۔ یہ کون صاحب قران مانی شاہجہاں۔

ہم اس اصول سے بے خبر نہیں کہ ایک فخص کے برے ثابت ہونے سے دو سرا فخص اچھا نہیں ہو سکنا، شاہجمان پر اگر الزام ثابت ہو تو اس سے عالمگیری برات نہیں ہو سکتی، لیکن آخر بیہ مسئلہ غور کے قابل ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ شاہجمان کے الزامات کی کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں اور عالمگیر کے وہی الزامات افسانہ بزم و الجم ہیں۔۔۔

#### طالع شهرت رسوائی مجنول بیش است ورنه طشت من و او چر دوزیک بام افاًو

اس عقدہ کا حل کرنا آگرچہ ایک تاریخی فرض ہے لیکن اس سے ایک قومی تفریق کو تحریک ہوتی ہے اس لئے ہم اس کو قلم انداز کرتے ہیں۔

عالمگیری فرو قرارداد جرم میں سب سے برا نمایاں واقعہ حدر آباد کا استعمال ہے' یہ واقعہ مخلف حیشینوں سے ایمیت رکھتا ہے۔

1- ریاست حدر آباد ایک شیعه ریاست تنمی اس لئے اس کی بریاوی کے قصد سے عالمگیر کا سخت ندہبی تعصب طابت ہو آ ہے۔

2- حیدر آباد کے مثنے سے مرہنوں کو قوت ہو گئی اس لئے یہ پولٹنیکل جرم ہے۔ اس بنا پر ہم سب سے پہلے اس واقعہ کی تحقیق کے طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ دکن میں پانچ ریاسیں قائم تھیں' کولکنڈہ' بھابور' خاندلیں' برار' احمہ محکر' یہ ریاسیں باہم ارتی بحرتی رہتی تھیں' جس کی وجہ سے بیہ نوبت پیٹی تھی کہ جب علی عادل نے حسین نظام شاہ کی دستبرد سے تنگ آکر رام راج کو مدد کے لئے بلایا و کو بی شرط تھی کہ ہندو مسلمانوں کے جان و مال سے متعرض نہ ہوں گے آہم ہندووں نے اہم ہندووں نے اجم ہندووں نے اجم ہندووں کے اہم ہندووں کے اہم ہندووں کے اہم ہندووں کے اہم ہندووں کے اجمد تکریس آکرجو بر آؤکیا اس کو فرشتہ ان الفاظ میں لکھتا ہے۔

در مساجد فرود آمده بت پرتی می کروند و ساز نواخته سرودی مختد و عدالت پناه از استماع این اخبار و کگیر شده چون منع را قدرت نداشت به تغافل می گذرانیدند

ان خانہ بھگوں کی بدوات تیموریوں کو بداخلت کے موقع ملا اور سب سے پہلے اکبر نے بعض ریاسیں اپنے زیر اثر کیں ' جمانگیر اور شاہ جمان چاہتے تھے کہ ان ریاستوں سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے پر اکتفا کیا جائے ' لیکن یہ ابن الوقت مجوری کے وقت مطبع ہو جائے تھے اور موقع پاکر دشمن بن جائے تھے مجورا" ان کا استیمال کر کے قدت مطبع ہو جائے تھے اور موقع پاکر دشمن بن جائے تھے مجورا" ان کا استیمال کر کے یہ ریاسیں سلطنت تیموری میں شامل کر لی گئیں ' عالمگیر جب تخت مکومت پر بیا تو صرف دو سلطنیں حیدر آباد اور بھایور باتی رہ می تھیں۔

اسی اٹنا ہیں سیواجی کے باپ ساہو نے سر اٹھایا 'ساہو اور سیواجی کی مفصل داستان اس مغمون کے دو سرے جصے ہیں آئے گی ' یہاں سلسلہ کلام کے لحاظ سے اس قدر یاد رکھنا چاہئے کہ علول شاہ والتی بیجابور نے بونہ اور سوپہ دو صوب ساہو کو جاگیر ہیں دیتے سے سیواجی نے ان علاقوں ہیں بہت سے قلعے ہوائے ' علول شاہ بیار ہو کر مرکیا' اس کے زمانہ علالت ہیں سیواجی نے اپنے حدود اور زیادہ وسیج کر کے چالیس قلع تیار کئے علول شاہ کا کوئی وارث شری نہ تھا' درباریوں نے سکندر نام ایک ججول النسب او کے اس کا وارث قرار دے کر تخت سلطنت پر بٹھایا' وہ جب بالغ ہوا تو اس نے افضل کو اس کا وارث قرار دے کر تخت سلطنت پر بٹھایا' وہ جب بالغ ہوا تو اس نے افضل کو اس کا وارث قرار دے کر تخت سلطنت پر بٹھایا' وہ جب بالغ ہوا تو اس نے افضل کو اس کا وارث قرار دے کر تخت سلطنت پر بٹھایا' وہ جب بالغ ہوا تو اس نے افضل کو سیواجی کے مقابلے ہیں بھیجا۔ جس کو سیواجی نے دھوکے سے قتل کر ڈالا۔ بی

سیوائی نے چند روز کے بعد انقال کیا اور اس کا بیٹا سنبھا اس کا جانشین ہوا۔ سکندر نے اپنی کمزوری یا تیورید کی قدیم خاندانی عداوت سے اس سے سازش کرلی۔اور عالمكيرك مقابله مين اس كو مدد دينا ربال عالمكيرنے بار بار اس كو متنبه كيا اور ترخيب و ترجيب جرطرح كى تدبيرين افتيار كين ليكن سكندر كو يكو احساس ند بوا على خال اس واقعه كے متعلق لكمتا ہے:\_

"چول از فساد و نفاق بیجاپوری لینی سکندر والی آنجاکه وارث ملک" بم نبود مع بذا باغیم رفانت می نمود متواتر ، هرض رسید و کرد فران نصحت آمیر ازراه تهدید و وعده و وعید صادر گردیده فائد د شد د - "

مجورا" عائمگرنے بھاپور فنخ کر کے ممالک محروسہ میں شال کر لیا الیکن سکندر سے نمایت عزت و احرام کا بر آؤ کیا اس کو سکندر خال کا خطاب دیا ظعت خاص مع لگوار کے جس کے پر تلد پر موتی کئے ہوئے تھے "پھول کثارہ مع ملائے موارید جس میں ذمرہ کا آویزہ تھا کلفی مرصع اور عصائے مرصع عزایت کیا اس کے ساتھ تھم دیا کہ خاص خیمہ شانی کے پہلو میں اس کا خیمہ نصب کیا جائے اور ہر تم کی ضروریات خزانہ شانی سے مایا کی جائیں " چنانچہ بد پوری تفصیل عالمگرنامہ تھنیف مستعد خال ساتی میں فروریا۔ فرار ہے مہا کی جائیں " چنانچہ بد پوری تفصیل عالمگرنامہ تھنیف مستعد خال ساتی میں فروریا۔

حیدر آباد کا فرانروا عالمگیر کے زمانہ میں ابوالحن شاہ تھا جو عوام میں آنا شاہ کے نام سے مشہور ہے۔ قطب شاہ جو اس سے پہلے حیدر آباد کا فرمانروا تھا' اس نے جب وفات کی تو اس کی کوئی اولاد ذکور نہ تھی' نہ کوئی قریب عزیز تھا' مجورا" ابوالحن کو جو دور کا واسطہ رکھتا تھا تخت نشین کیا' ابوالحن بچپن سے قلندروں کے ساتھ آوارہ پھر آ دور کا واسطہ رکھتا تھا تخت نشین کیا' ابوالحن بچپن سے قلندروں کے ساتھ آوارہ پھر آ را اس لئے تخت نشین کے بعد بھی یہ شان قائم رہی' صاحب ماٹرالامرا آگرچہ اس کا در اس کے جدر آباد کی فتح کا جمال ذکر آ آ ہے اس کا دل بے افتار ہو جا آ ہے۔ آئم اس کے حال میں لکھتا ہے۔

"ابوالحن والتی تلک که از غایت انهاک در عیش و عشرت گاب در پانزده سالد حکومت خویش از شهر حیدر آباد غیر از مسافت یک کرده به محمد گرسککننده سر گزین نه شده بود و سواری هر روزه برود شوار بود-" (ماثر الامرا جلد اول صفحه 534 تذكره جل سيار خال)

ابوالحن کی عیش پرستی نے تمام ریاست کو اس رنگ میں رنگ دیا اور ہر طرف علانیہ بدمعاثی اور شراب خواری میسل عمی، خانی خال لکھتا ہے۔

"ازال که ابوالحن قطب الملک فرمانروائے حیدر آباو به افعال هیچ از سرون ملک به باونا و آکنا که جروه کافر شدید العداوت بودند و سختی و ظلم زیاده بر مسلمانان می گذشت و فسق و فجور علائید ازدواج مشرات و لهو و لعب زیاده ، عرض رسید-"

ابوالحن کو جس نے سلطنت دلائی تھی' وہ سید مظفر نام ایک اولوالعزم امیر تھا۔
لیکن ابوالحن نے اس کو معزول کر کے مادنا نام ایک برہمن کو وزارت کے عہدہ پر مامور
کیا۔ اور حکومت و سلطنت کے تمام افقیارات اس کو دے دیئے اس کے تسلط اور
افتدار کی بیہ نوبت پہنی۔ کہ ابو الحن کے سپہ سلار نے جس کا نام ابراہیم خلیل اللہ خال تھا اور بڑے سطوت اور افتدار کا آدی تھا' ایٹ گلینہ پر بیہ شعر کندہ کرایا تھا۔

زاتفات پادشاه و پندت روش روال گشت ابراهیم سر لشکر خلیل الله خال (3)

مادنا کے تسلط اور افتدار کی نسبت صاحب ماٹر الامرا لکھتا ہے۔ رنتی و فتق امور مکلی و مالی باقتدار آل دوبرادر بامن شوم ملوم مادنا و آلنا کہ خمیر ملیہ مغاسد و فتن و مورث وبال و زوال آل دو دمان سخت تفویض یافت۔" (4)

یہ وہ زمانہ تھا کہ سیوائی عالمگیر کے دربار سے بھاگ کر دکن میں آگیا تھا' وہ حیدر آباد میں آگیا تھا' وہ حیدر آباد میں آیا اور ابوالحن سے کما کہ آپ اور ہم مل کر شاہی ممالک پر حملہ آور ہوں چنانچہ ابوالحن نے فوج اور روپیہ سے اس کی مدد کی' عالمگیر کی تخت نشینی کا اکیسوال سال تھا کہ سیوا نے تیموری حدود حکومت میں گھس کر جالنہ کو بریاد کر دیا' ماڑ الامراء

میں اس واقعہ کی تفصیل حسب زمل ہے۔

"پستر باوالی حیدر آباد متفق شده قرارداد که باتفاق بافرج بادشای جنگ می نمائم اول به تنخیر قلاع ترومن باید دید بدین تقریب فوج وزرا زو گرفته بر تنجاور رفت .... و در جمین سال سیوا بر ملک بادشای دویده برگنه جالنه راوبران سافت " (ماثر الامرا جلد اول از صفحه 345 تا 349)

سیوا کے مرنے کے بعد جب سنبھا اس کا جانشین ہوا تو ابوالحن نے اس کو بھی عالمگیر کے مقابلہ میں ہر تشم کی مدد دی اور ایک لاکھ موں (ایک طلائی سکد کا نام ہے) نقد جمیجا۔ چنانچہ خانی خان لکھتا ہے۔

> ''وعلاوه آل در امداد سنبصائے جنمی دارالحربی در ناخت ملک و تنخیر قلعہ جات و رساندن لک ہوں نقد خود را بدنام و زبان زد عالمے ساختہ بود۔''

ان سب پر طروبیہ کہ جس زائد بیں عائمگیر بیجابور کے محاصرہ بیں مشخول تھا'
ابوالحن نے اپنے ایک مردار کو لکھا کہ ایک طرف سے سنبھا بیشار فوج لے کر برھتا
ہے اور دو مری طرف سے بیں چالیس ہزار فوج بھیجتا ہوں' دیکھوں حضرت عائمگیر کس
کس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اس واقعہ کو ابوالحن کے خط کی نقل کے ساتھ تمام
مورخوں نے نقل کیا ہے' صاحب ماڑ الامراء کہتے ہیں۔

چول آل جمم به امتداد کشید، بادشاه کشور کشا به اقتضاع صوابدید از اورنگ آباد به احمد محر وازال جلبه شولا پور معسر گردایند، ناگاه ابوالحن نوشته بنام صاحب او که در فوج فیروزی بود بحنس از نظر بادشای گذشت، بدین مضمون که تاحال پاس مراسم بزرگ داشت می نمودیم- حالانکه ایشل سکندر را بیتم و ناتوال دانست بهاپور را محاصره نموده کار بر او نگل آوردند- واجب آبد که سوائح جمیعت موفور راجه سنبها از طرفی باقشون از شار افزول جست

/ کمک آل بے کس کمرستی بربند دوما به سرداری خلیل الله خال پلنگ خمله چهل بزار سوار مستعد پیکار نقین نمائیم و بسینسه که ازیشال کدام کدام طرف مقابله و مقاومت خوابند کود" (ماثر الامراء جلد سوم از صفحه 627-629)

عالمگیرنے یہ خط پڑھا تو کما کہ ہم نے اب تک اس بندر نچانے والے کو چھوڑ رکھا تھا' لیکن جب مرفی نے خود آواز دی تو کیا باتی رہا۔

باایں ہمہ جب عالمگیر کے تھم سے شاہزادہ معظم شاہ حیدر آباد کی مهم پر روانہ ہوا تو اس نے ابوالحن کو لکھا کہ شرائط ذیل منظور ہوں تو عنو تنقیر کے لئے سفارش کی جائے شرائط ہیہ تھے۔

- اونا وزارت سے معزول ہو کر مقید کر دیا جائے۔
- 2- سيرم و رايگر وغيره جو ممالك محروسه مين داخل تنے اور جن پر غصباً" قبعنه كر ليا گيا ہے- واپس كر ديتے جائيں-
  - 3- پیش کش مقرره کی باقیات ادا کر دی جائیں۔

نکین ابوالحن نے درباریوں کے اغوا سے یہ شرمیں منظور نہیں کیں ' چنانچہ خانی خال لکمتا ہے۔

> "ازال که باوشابراده محمد معظم نمی خواست که مامقدور کار بجنگ کشد' به خلیل الله خال پیغام نمود که اگر ابوالحن به اظهار ندامت والتماس عنو تقصیر پیش آمده دست اختیار مادنا و آکنارا از امور مکلی کو آله نموده مقید سازد-

> دوم آنکه پرگنات سیرم و رام گیروغیره که به خصب از تصرف بند بائے بادشانی به دعوی و نیجا برآورده دست ازال برداشته بازحوالهٔ منصوبان بادشانی نماید و میگر آنکه باقی پیش کش سابق ولاحق بلا توقف و ابهل روانه بارگاه آسان چاه سازد برائے عنو تنقیرات او به صنور معروض داشته آید-

امراے ناقعی عقل وکن ازراہ غرور بہ جواب ہائے معمل پیش آمدہ ور وقعیہ غضب بادشاہی نہ توانستند پروافت-

اس واقعہ کے بعد ایک وفعہ پھر شاہزادہ معظم نے صرف اس شرط پر صلح کی گفتگو کی کہ سیرم وغیرہ واپس کر دیئے جائیں' لیکن وہاں سے بیہ جواب کہ سیرم ہمارے نیزہ کی نوک سے بندھا ہوا ہے- (5)

انساف کو ان حالت کے ساتھ کہ بادشاہ کو انظام کی قابلیت نہیں' رندی اور عیاقی دربار شاہی سے گذر کر چاروں طرف بھیلتی جاتی ہے' وزیراعظم اور ہندو ہیں جو مسلمانوں کو پال کرتے جاتے ہیں۔ مربٹوں کو فوج اور خزانے سے مدو دی جا رہی ہے کہ تیموری سلطنت کا تختہ الٹ ویا جائے تیموری علاقوں پر غارت کریاں ہو رہی ہیں ان کے حالت کے ساتھ' اکبر تو کیا آگر نوشیرواں اور عمرو بن عبدالعزیز بھی ہوتے تو کیا کرتے؟ وہی کرتے جو وئیا بھر کے الزاموں کے مدف یعنی عالکیرنے کیا' حملہ کے وقت جب ابوالحن نے ای قدیم طریقے پر معانی کی ورخواست کی تو عالکیر نے حسب ذیل جب ابوالحن نے ای قدیم طریقے پر معانی کی ورخواست کی تو عالکیر نے حسب ذیل

"اگرچہ افعال ہیج آل بدعا قبت از احاطہ تحریر بیرون است اما از صدیکے واز بسیار اند کے بہ شار می آید-

اولا اختیار ملک و سلطنت به کف اقدار کافر نافر جام خالم دادن و مادات و مشارخ و نفلا رامنکوب و مغلوب ساختن دور رواج فسق و فجور به افراط علائيه کوشيدن و خود از باده پرستی و ریاست و برمستی دولت در انواع کبار شب و روز متعنق بودن بلکه کفراز اسلام و ظلم از عدل و فسق از عبادت فرق نه نمودن دور اعانت کفار حربی اصرار در زبیان و خود را در عدم اطاعت ادام و منای النی خصوص در ماده منع معاونت دار الحربی کی نص کلام مجید ب ایک خصوص در ماده منع معاونت دار الحربی کی نص کلام مجید ب ایک خصوص در ماده منع معاونت دار الحربی کی نص کلام مجید ب ایک و اتعان شده نزد خلق و خالق مطعون ساختن چنانچه کرد درین باب فراین نصیحت آمیز معوب مردم آداب دال مزاج گرفت

حضور صلا رشد و پنبه غفلت ازگوش نه کشید کله دری بازگ فرستادن لک بون برائے سنبھائے بدکردار به عرض رسید باایں جمه غود و بدمستی باده تاکای نظر بر افعال وزشتی اعمال خود نه نمودن و امید رستگاری در جردو جمال واشنی

زے تصور باطل زے خیال محال

ان الفاظ کو غور سے پڑھو اور بار بار پڑھو اور انصاف کرو کہ کیا ان میں ایک لفظ بھی وا تعیت اور سچائی سے ہٹا ہوا ہے۔

اس بوالعجبی کو دیکھو کہ نعت خال عالی مصنف ماڑالامراء خاتی خال کے نزدیک ان سب باتوں کے ساتھ بھی حیدر آباد کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا گزاہ ہے ان کے نزدیک عالمگیر کا گذشنس خود حیدر آباد کے تملہ کے نام سے کانپ اٹھتا ہے ، وہ حیدر آباد کا قصد کرنا ہے لیکن ہے السلام سے نوی پرچھتا ہے اور وہ کسی طرح اس کی اجازت نہیں دیتے ، یمال تک کہ اپنے عمدہ سے متعفی ہو جاتے ہیں۔ (6) وہ مرزا محمہ کو سفارت کے طور پر ابوالحن کے پاس بھیجتا ہے ، اور خلوت میں لیجا کر اس سے چیک کو سفارت کے طور پر ابوالحن سے پاس بھیجتا ہے ، اور خلوت میں لیجا کر اس سے چیک کو سفارت کے دور ہو کر سے کہتا ہے کہ ابوالحن سے اس طرح نوتی سے بات چیت کرنا کہ وہ بھی مجبور ہو کر شخی سے بات چیت کرنا کہ وہ بھی مجبور ہو کر شخی سے بات چیت کرنا کہ وہ بھی اگر آب وہ انکار کرے اور ابوالحن سے ایک بہذ ہاتھ آئے ۔ (7) وہ ابوالحن سے ایک بہذ ہاتھ آئے۔

ان مورخوں کی دانشندی پر غور کو مرہوں کی سازش شای مقبوضات پر تقرف ہندوں کا تسلط کی بدانظای فق و فجور کا رواج عام مسلمانوں کی ذات و خواری ہندوں کا تسلط کی بدانظای فق و فجور کا رواج عام مسلمانوں کی ذات و خواری سی حیدر آباد پر حملہ کرنے کے لئے سند نہیں بن سکتیں صرف سفیر کے ساتھ سخت کالی اور الماس کے دینے سے انکار وہ جرم ہے جس کی سند پر عالمگیر ب ورایخ حیدر آباد پر حملہ کر سکتا ہے اور پھراس کو کوئی کی قتم کا الزام نہیں دے سکا۔ عبدالقدر بدیوائی نے نکت چینی کے ساتھ اکبر کے صبح واقعات قلبند کے عبدالقدر بدیوائی نے نکت چینی کے ساتھ اکبر کے صبح واقعات قلبند کے جمائیر نے اپنے زمانہ حکومت میں تھم دے دیا کہ اس کتاب کی اشاعت قطعا "بند کر

دی جائے' نعمت خال عالی نے وقائع نعمت خال میں سر آبا عالمگیر کی بھو کھی' لیکن عالمگیر کے جانشین بماور شاہ نے شعیت کی مناسبت سے نعمت خال کو وانشمند خال کا خطاب رہا' اور وقائع نعمت خال عالی خانی خال ' شاہ نواز خال جیسے واقعہ نگار ہاتھ آئیں تو بیجارے کو نیک نامی کی کیا توقع ہو کتی ہے۔

تاہم یہ متعقب مورخ سے کو نیس چھپا سکے اور خود انسیں کے مسلمہ واقعات نے بنا دیا کہ حیدر آباد کا استیصال کرنا کسی اسلامت کا نہیں بلکہ ایک مراثی سلطنت کا استیصال کرنا تھا۔

ہم نے بعض هیمی احباب کو یہ کتے سا ہے کہ عالمگیرنے خود اپنی سلطنت برباد کی کیونکہ دکن کی ریاستیں مربٹوں کو دبائے ہوئے تھیں' ان کا دباؤ اٹھ گیا تو مربٹے زور کر گئے' لیکن ہمارے دوستوں کو یہ نہیں معلوم کہ دکن کی بیہ ریاستیں' مربٹوں کی گویا باج گذار بن گئی تھیں' (8) اور اگر عالمگیر حیدر آباد و بچابور کو فتح نہ کر لیتا تو آج برودہ اور گوالیار کی طرح حیدر آباد اور بچابور پر بھی مربٹوں کا علم ارا آ ہو آ۔

## عالمكيراور مريرثه

عالمگیری فرد قرارداد جرم کا به دو سرا نمبرہ اور به جرم بجلئے خود متعدد جرائم کا مجموعہ ہے جس کی تنصیل حسب ذیل ہے-

- 1- مروشوں كا فساد عالكيركى ذات سے بريا موا-
- 2- سیوای جب عالمگیرے دربار میں حاضر ہوا تو عالمگیرنے اس سے ایسا پر آؤ کیا جس سے وہ چار ناچار سرکھی پر مجور ہوا' ورنہ فراخ حوصلگی سے کام لیا جاتا تو وہ عالمگیر کا حلقہ بگوش ہو جاتا۔
- 3- سيواجي كو عالمكيرن الن وي كربالها تحا كين خلاف عمد اس كو نظريم كرويا-
  - 4 سیواجی کے جانثینوں کے ساتھ عالکیرنے اچھا سلوک نمیں کیا۔
- 5- عالمكير مربثوں كو زير نه كرسكا- اور چونكه مربثوں بى نے سلطنت تيوريد كو ذير و زير كرديا اس لئے تيوريوں كى بريادى كاسبب اصلى خود عالمكير تعا-

ان بحول کے فیمل کرنے سے پہلے ہم سیواجی کے خاندان کی ابتدائی تاریخ لکھتے ہیں۔ جس سے متازع فیہ مسلول کے متعلق آئندہ مدد طے گی۔

#### سيواجي كأخاندان

سیوائی کا خاندان (9) دراصل مهارانہ اودے پور سے تعلق رکھتا ہے اس خاندان بی سورسین نام ایک مخص بعض اسباب سے چتوڑ چھوڑ کر پرگنہ کر کنب ضلع پریندہ ریاست وکن میں چلا آیا اس کے خاندان میں سے مالوی اہل وطن سے ناراض موکر ایلورہ میں جو دولت آباد کے قریب ہے آکر آباد ہوا۔

اس زمانے ہیں دولت آباد نظام شائی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اور یمال کا دلیس کھ (یعنی صوبیدار) لکھی جادہ نام آیک شخص تھا، مالوجی نے لکھی جادہ کی سرکار ہیں ملازمت اختیار کی، مالوجی کے دو بیٹے تھے، چو نکہ وہ شاہ شریف صاحب کا جن کی قبر احمہ تکر ہیں ہے نمایت معقد تھا، اس لئے اس نے بیٹوں کا نام شاہ صاحب موصوف کے تعلق سے شاہ جی اور شرف جی رکھا، یمی شاہ جی آگے چل کر ماہو جی کے لقب سے مشہور ہوا اور یمی ماہو جی ہے جو سیوا جی کا باپ تھا، ککھی جادہ کے کوئی اولاد نہ تھی صرف ایک لڑی تھی، شاہ جی چونکہ خوش اندام اور خوش رو تھا لکھی جادہ نے اس کو صرف ایک لڑی تھی، شاہ جی چونکہ خوش اندام اور خوش رو تھا لکھی جادہ نے اس کو اپنا مشبیٰ بنایا اور چاہا کہ اپنی بیٹی اس کو بیاہ دے "لیکن لکھی جادہ کے خاندان والوں نے اس کو باز رکھا، بلاخر مالوجی انگ پال (ایک معزز زمیندار تھا) کے دربار ہیں رسائی حاصل کی اور دہاؤ ڈال کرمالوجی کی لڑی سے شاہ جی کی شادی کردی۔

#### ساہو جی

ساہو جی نے سب سے پہلے نظام شاہی دربار میں نؤسل پیدا کیا۔ 1030ھ میں جب نظام شاہ کی فوجوں نے نربدا اثر کر مالوا کو غارت کیا اور جمائلیرنے اس کے دفعیہ کے لئے لئکر کئی کی نو نظام شاہ کے فوجی سرداروں میں ساہو جی اور اس کا خسر جادو رائے بھی تھا۔ (10)

جما تکیرنے جب اس کے انتقام کے لئے شاہمان کو دکن بھیجا تو جادو رائے

شاجہان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے صلہ میں اس کو نیج ہزاری منصب ملا۔ اور ارکان خاندان کو بھی حسب مراتب حمدے لیے 'لیکن پھر باغی ہو کر 1040ھ میں نظام شاہ کے پاس والیس چلا گیا' نظام شاہ نے اس کو قمل کروا ویا' اس بتا پر ساہو ہی نظام شاہ سے ناراض ہو کر شابجہان کے دربار میں چلا آیا اور پنج ہزاری منصب پر سرفراز ہوا۔ اس کے ساتھ خلعت' اسلحہ مرصع' علم نقارہ' اسپ فیل' اور وو لاکھ نقد انعام طے' سابو جی کے' سالوں کو بھی جن کا نام بمادر اور حجدید تھا' پنج ہزاری اور چار ہزاری منصب (11) ملے۔ شابجہان نے نظام شاہ کے بعض علاقے جو عبر کی جاگیر میں سے ساہو کو دے دیئے سے لیکن جب 1040ھ میں عبر کا بیٹا فتح خال نظام شاہ سے باغی ہو کر شابجہان کے وربار میں چلا آیا' تو شابجہان نے عبر کا بیٹا فتح خال نظام شاہ سے باغی ہو کر شابجہان کے وربار میں چلا آیا' تو شابجہان نے عبر کے علاقے ساہو جی سے لے کر فتح شاب کو واپس کر دیئے۔ اس بتا پر ساہوتی ناراض ہو کر علول شاہ والٹی بیجابور سے جا کر شاب کیا اور آیک فوج کراں لے کر دولت آباد کی طرف برحا۔ (12)

ساہو کی تنبیہہ کے لئے شاجمان نے فرجیس روانہ کیں اور اسی سنہ جی اس کے الل و عیال گرفآر ہوئے 1044ھ جی ساہوجی نے ظفر گر پر حملہ کیا 1044ھ جی اور اللہ و عیال گرفآر ہوئے 1044ھ جی باداش کے لئے اور نگ زیب عالمگیر مامور ہوا۔ شاہجمان نے نظام شاہ کو گرفآر کر کے قید کر ویا اس کے کوئی اولاد نہ تھی ساہو جی نے ایک جمول النسب لڑکے کو نظام شاہ کا وارث قرار دے کر تخت نشین کیا اور تیموری حکومت کے بعض اضلاع دیا (13) لئے ان وست درازیوں جی علول شاہ والی تیموری حکومت کے بعض اضلاع دیا (13) لئے ان وست درازیوں جی علول شاہ والی تیمانور بھی ساہو کی اعانت کے لئے علول شاہ نے رندولہ کو فوج دے کر جمیعا تھا۔ (14)

ید دست درازیاں اس حد تک پینچیں کہ شاہ جمان نے برے زور شور سے اس کے استیصال کا عزم کیا ، 1045 مطابق 9 جلوس میں اڑ تالیس بزار فوج برے برے امرا کی سید سلاری میں دے کر دکن کو روانہ کی۔ ان میں سے بیں بزار فوج کا سروار خان نمان کو بنا کر حکم دیا کہ بھار کونڈہ کو جو ساہو کا مشقر ہے برباد کر کے کوکن کے اصلاع کی طرف بڑھے۔ چنانچہ ان فوجوں نے ساہو کے پیش قلع فیج کر کے ساہو کو بھاور

تک بھگا دیا 1046ھ بیس ساہو نظام شاہی علاقہ سے بھی نکل دیا گیا۔ (خانی خاس حالات شاہجمان صفحہ 520 و 521 و 539)۔

ساہو جی نے عادل شاہ کے دربار میں لمازمت اختیار کی' عادل شاہ نے بونہ اور سویہ اس کو جاگیر میں دیئے۔ سیواجی اب جوان ہو چکا تھا' اور حوصلہ مندی کے جوہر و کھانے لگا' ان اصلاع کا انظام اس نے اپنے ہاتھ میں لیا اور جابجا قلع تیار کرنے شروع کئے' رفتہ رفتہ ایک بدی فوج جو حسب بیان ماٹر الامرا پندرہ ہزار تھی تیار کر لی اور اپنی حکومت کے علاقے وسیع کرنے شروع کر دیئے' اس اٹنا میں علول شاہ بیار برا اور دربار میں سخت اہتری پیدا ہو گئی۔ سیوا جی نے آس پاس کے علاقوں پر وست ورازی شروع کی وور دور تک کے علاقے زیر اثر کر لئے تھوڑے دنوں میں کو کن کے تمام علاقہ پر جو پیجابور کی حکومت میں داخل تھا متصرف (15) ہو گیا' سیوا نے قوت پا کر ہیہ طریقہ افتار کیا کہ جو شریا قصبہ آباد اور خوشحال ہو آ' اس پر چھاپہ مار آ' اور لوث لیتا' وہاں کا حاکم جب عادل شاہ کو خبر کرتا تو ساتھ ہی سیوا جی کی عرض چینچی کہ اس ضلع کی آمانی میں بہت اضافہ ہو سکتا ہے اضافہ کی شرط پر میری جاگیر میں وے دیا جائے۔ دربار میں علول شاہ کی بیماری کی وجہ سے اہتری پھیلی ہوئی تھی' اس لئے جا گیرواروں کی تحریر پر کوئی متوجہ نہیں ہو تا تھا' اور رشوت خوار عمل سیوا جی کو جاگیر کی سند لکھ کر بھیج دية تنع الى النابيل ليني 1066ه مطابق 30 جلوس ميل علول شاه مركيا اور چونكه اس کے کوئی اولاد ذکورنہ نہ ممنی ورباریوں نے ایک مجبول النسب اوے کو تخت نشین كيا- جو على علول شاه كے نام سے مشهور ہے اشابجمان كو خربوتى اس نے عالمكير كو لكما کہ بجابور پر قبضہ کر لیا جائے ' (16) عالمگیرنے بیجابور کا محاصرہ کیا علول شاہ نے مجبور ہو کر کروڑ روہیہ ویٹا منظور کیا۔

اس اثنا میں شاہبان بیار ہوا' واراشکوہ نے ولی عمدی کے دعوی سے زیام سلطنت اپنے ہاتھ میں گئا ہیں شاہبان بیار ہوا' واراشکوہ نے ولی عمدی کا زور توڑنا تھا' تمام امرا اور فوجی اپنے ہاتھ میں گئیں۔ عالمگیر کا دور کو جو عالمگیر کے ساتھ تھے تھم بھیج دیا کہ پائے تخت میں واپس آئیں۔ عالمگیر مجورا" محاصرہ چھوڑ کر اورنگ آباد چلا آیا۔ (17)

اب حالت یہ ہے کہ شاہجمان بھار اور مسلوب الافقیار ہے ، دارافکوہ نے ہمائیوں کے استیصال کی تیاریاں کی ہیں ، مراد نے مجرات میں سکہ و خطبہ جاری کیا ہے ، شجاع بہ ارادہ حکومت بھالہ سے دارالسلطنت کی طرف بردھتا آتا ہے ، عالمگیرد کن سے ردانہ ہو کیا ہے سیوا بی کو کھل کھیلنے کے لئے اس سے زیادہ اور کیا موقع نصیب ہو سکتا تھا ، اس نے ہر طرف دست درازیاں شروع کر دیں ، چالیس قلع تیار کرائے ، جزیردل میں بحری قوت کا سلمان کیا ، (18) مرموں کی ایک فوج گرال تیار کی ، اور رفتہ رفتہ بجاپور کے ، اگر اضلاع پر متعرف ہو گیا۔

دست سمچی قتل عام الله و مکل می کند باغبال در صحن گاشن مت خواب افتاده است

علی عادل شاہ نے ہوش سنبھالا' تو اپنے سپہ سالار افضل خال کو سیوا جی کے استیصال کے لئے بھیجا' افضل خال نے اس کو محصور کر لیا' سیوا نے عاجز ہو کر کمر و فریب سے کام لینا چاہا۔ خانی خال لکھتا ہے۔

"افضل خال که از امرائ عمده و از شجاعان باسر انجام بود بعد رسیدن برسر اوکار برد نگ کرده آل منسد بدسگال چول دید در جنگ صف و محصور گردیدن صرفه اونی کند به حیله و تزدیر ردیاه بازی پیش آمده مردم معتند را درمیال انداخته به اظهار قدامت والتماس قبول عنو تقییرات رجوع آورد-"

ماثر عالکیری میں ہے کہ جب عادل خال نے سیوا پر انتکر کشی کا ارادہ کیا تو سیوا نے پیشدی کر کے عفو تقصیر کی درخواست کی اور لکھا کہ افضل خال کو بھیجئے کہ میں ان کے ہمرکاب آکر روبرو اپنے معروضات پیش کردل ' غرض افضل خال دو ہزار سوار کے ساتھ روانہ ہوا' شرط قرار پائی کہ ملاقات کے وقت کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو' چنانچہ افضل خال جریدہ گیا۔ لیکن سیوا چمرا آسین میں چمپائے ہوئے تھا' معافقہ کے ساتھ اس نے افضل خال کا کام تمام کر ویا۔

### عالمكيرى لفنكر تشي

سیوا نے اس پر اکتفا نہ کر کے تیموری حدود حکومت میں بھی دست درازیاں شردع کیں 'عالمگیر اگرچہ ابھی رقبان سلطنت کے معرکوں سے فارغ نہیں ہوا تھا۔

آئم 3 جلوس مطابق جملوی الدول 1070ھ میں شائیستہ خال امیرالامرا کو اس بنگاہے فرد کرنے کے لئے دکن بھیجا 'امیرالامرا رجب 1070ھ میں سیوگانوں میں واخل ہوا۔ سیوا اس وقت سوپہ میں تھا۔ امیرالامراکی آمد من کر وہاں سے بھاگ گیا 'امیرالامرا نے سوپہ پر قبضہ کیا اور رفتہ رفتہ پونا اور سیواپور بھی فتح ہو گئے ' پھر چاکنہ کا محاصرہ ہوا۔

اور کئی مینے کے بعد محصورین نے المن طلب کی اور قلعہ حوالے کر دیا۔ (19) امیرالامرا نے پہنا کو معدد مقام قرار دے کر خود اس محل میں قیام کیا۔ جو سیوا نے اپنے لئے تغیر کرایا تھا۔ اور ہر طرف سیوا کے تعاقب کے لئے فوجیں بھیج دیں 'سیوا جانبا بھاگنا پھرنا کرایا تھا۔ اور ہر طرف سیوا کے تعاقب کے لئے فوجیں بھیج دیں 'سیوا جانبا بھاگنا پھرنا تھا۔ اور ہر طرف سیوا کے تعاقب کی گھاٹیوں میں بھی ایک ایک وو دو ہفتے سے کرایا تھا۔ ایک کہ وشوار گذار پہاڑوں کی گھاٹیوں میں بھی ایک ایک وو دو ہفتے سے نیادہ کہیں شھیر نہیں سکا تھا' خانی خال کھتا ہے۔

سیوا چنگ منکوب و مغلوب ہراس گرویدہ بود کہ میان کوہ ہائے دشوار گزار ہر ہفتہ و ہر ماہ جائے بسری برد (جلد دوم صفحہ 172)

سیدا نے اب اپنے قدیم طریقہ سے کام لیا، 1070ھ مطابق 6 جلوس میں امیرالامرا پر شب خون مارا چونکہ امیرالامراک بے احتیاطی سے سیوا کو بیہ موقعہ ہاتھ آیا تھا، اس کئے عالمگیرنے امیرالامراکو معزول کرکے شاہزادہ معظم کو اس مهم پر مامور کیا۔

سیدا نے اب اور ہاتھ پاؤل نکالے سورت کے پاس جو بندرگاہ تھے ' یعنی جیول و پائل وغیرہ ان پر قبضہ کر لیا۔ اور عام غارت گری کے ساتھ تجاج کو لوٹنا شروع کر دیا۔

(20) عالکیر نے مماراجہ ہے شکھ کو جو ریاست ہے پور کا راجہ اور سپہ سلاری کا سفب رکھتا تھا ' اس مہم پر مامور کیا اور فوج کا ہراول دلیر خال کو مقرر کیا ' جے شکھ سفب رکھتا تھا ' اس مہم پر مامور کیا اور فوج کا ہراول دلیر خال کو مقرر کیا ' جے شکھ 1075ھ مطابق 8 جلوس پونا میں داخل ہوا اور ہر طرف فوجیس پھیلا دیں۔ دلیر خال نے سیوا کا سیوا کا مات ہزار سوار لے کر پانچ مینے کی مدت میں سیوا کے تمام علاقے پامال کر دیتے سیوا کا

خاص وارالسلطنت را جمڑھ اور اس کی نہل کے لوگ کندانہ میں رہتے تھے سیوا نے ویک کندانہ میں رہتے تھے سیوا نے ویکھا کہ بید مقالت بھی فتح ہوئے تو تمام اہل و عیال بریاد ہو جائیں گے مجورا اس نے اطاعت کی سلسلہ جنبانی کی خانی خال لکھتا ہے۔

"كوتاتى سخن كار برمحصورال از سعى بمادران قلعد كشا تك كرديد و راه فرار از اطراف چنال مسدود ساخند كه جرچد آل محيل (ليني حيله باز) خواست قبائل را ازال جابدر برده برمكان دشوار گزار دير رسانده لفكر را برائ تعاقب آنها سرگردال سازد نه توانست و دانست كه بعد مفتوح كرديدن آل بلج و ماوائ مشقرالرياست آل داجب السياست تمام مل و قبيله و عيال بدسكال پامل مكافلت كردار اوخوام كرديد المذا چند نفر زبان فيم نزد راجد (ج شكه) برائ التمال عنو تقييرات وسپردن بعض قلعه جات باتى مانده و اراده ديدن راجه فرستاد (جلد دوم صفحه 180 و 181)

ماٹر الامراء میں لکھا ہے قلعہ رودر مال کے تعاصرہ میں جب قلعہ کا ایک برج تو پوں

ہے اڑا دیا گیا تو دلیر خال نے فوج کو قلعہ کے برج پر چڑھا دیا' سیوا نے دیکھا کہ اب
قلعہ پور تدھر بھی فتح ہوا چاہتا ہے جس میں سیوا کے تمام اہل و عیال محصور ہے' مجبور
ہوکر صلح کی درخواست کی (ائر الامرا جلد دوم صفحہ 50 و 51 تذکرہ دلیرخال) لیکن راجہ
ہو کر صلح کی درخواست کی رائر الامرا جلد دوم صفحہ 50 و 51 تذکرہ دلیرخال) لیکن راجہ
ہو سیوا کی مکاری کی وجہ ہے اس کی باتوں پر اعتاد نہیں تھا' اس لئے تھم دیا
کہ حملہ اور پورش کے سلمان اور بردھا دیئے جائیں' اپنے میں خبر پنجی کہ سیوا قلعہ
سے جریدہ لکل کر آ رہا ہے' ساتھ بی چند برہمن جو اس کے ساتھ ہے' راجہ کے پاس
پنچے۔ اور نمایت مجزو زاری کے ساتھ سخت قسمیں کھائیں' خافی خال لکھتا ہے۔
"راجہ نظر پرمکاری و عیاری او اغماض نمودہ برائے پورش زیادہ از
سابق ناکید فرمودہ ناآئکہ خبر رسید کہ سیوا جریدہ از قلعہ فرود
آمد برہمنان معتد اورسیدہ قسم ہائے شدید ہو مجزو زاری تمام ہول آوردند۔"

غرض جب الحمینان ہو گیا کہ سیوا عابرانہ آنا ہے تو راجہ ہے عکھ نے اجازت دی اور اویب راج ہے مثل کے استقبل کے لئے بھیجا، لیکن چند مسلح راجیت بھی ساتھ کر دیئے کہ سیوا سے ہوشیار رہیں ' یہ بھی کملا بھیجا کہ اگر خلوص کے ساتھ آتا ہے تو ب بخشیار آئے ورنہ اجازت ہے کہ واپس چلا جائے ' سیوا (21) جریدہ آیا ہے عکھ نے مریانی سے اٹھ کر گلے لگا لیا' سیوا نے ہاتھ جوڑ کما' (22) اوئی گنگار غلاموں کی طرح ماضر ہوا ہوں' اب آپ کو افتیار ہے ماریئے یا چھوڑ دیجئے خلاقی خالی خال کے الفاظ یہ ہیں۔ حاضر ہوا ہوں' اب آپ کو افتیار ہے ماریئے یا چھوڑ دیجئے خلاقی خال کے الفاظ یہ ہیں۔ "بہ طریق بندہ ہائے ذلیل مجرم رو بدیں درگاہ آوردہ ام خوابی بہ بخش و خوابی بہ بخش و خوابی کھی۔"

سیوا نے عرض کی کہ تمام برے برے قلع پیٹ کش ہیں میرا بیٹا سنبھا ہی مازمان شاہی میں داخل کیا جائے میں مطلق العنان کی قلع میں بر کروں گا کیان جب بھی ضرورت ہوگی فورا ماضر ہوں گا ج علیہ نے اطمینان دلایا اور دلیرخال کو کہلا بھیجا کہ عاصرہ اٹھا لیا جائے۔ چنانچہ سات ہزار زن و مرد قلعہ سے باہر نکلے اور ان کو امان دی مین ولیرخال نے اپنی طرف سے تکوار عدهر دو عربی گھوڑے مع ساز طلائی سیوا کو عنایت کے اور اس کا ہاتھ سے شکو کے ہاتھ میں دیا ہے شکھ نے خلعت گھوڑے اور ہاتھی عطاکیا دلیرخال نے اپنے ہاتھ سے سیوا کی کرمیں تکوار ہاتھ می لیکن سیوا نے ہاتھ سے سیوا کی کرمیں تکوار ہاتھ می لیکن سیوا نے تھوڑی دیر کے بعد کھول کر رکھ دی اور کما کہ "میں بغیر ہتھیار کے خدمت گزاری کروں گا۔"

اس سے پہلے جے سکھ نے سیواکی معافی کے لئے وربار شاہی میں لکھ بھیجا تھا۔ چنانچہ دہاں سے فرمان اور خلعت آیا سیواکو پہلے خلعت اور فرمان کے قبول کرنے کے آواب سکھلائے گئے کئے چنانچہ فرمان کے استقبال کے لئے سیوا تین میل تک پیادہ کیا اور خلعت کے سلمنے آواب بجالایا۔ (23)

سیوا نے 35 قلعول میں سے 23 قلع خدام شای کے حوالے کر دیکے سیوا کے بیٹے سنبھا کے لئے راجہ ہے سکھ نے بی ہزاری منصب کی سفارش کی بھی چنانچہ وہ منفور ہوئی اور سنبھاکو فرمان شاہی عنایت ہوا سیوا 7۔ ذی الحجہ 1075ھ کو جے سکھ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا' اس وقت سے اب تک تکوار نہیں باند هتا تھا' کین 26 رہے الاول لین قریباً چار میننے کے بعد ہے شکھ نے اس کو ہتھیار لگانے کی اجازت وی اور مرضع تکوار عنایت کی۔

اس موقع پر بیہ بلت بھی ذکر کے قاتل ہے کہ عالمگیر نے جب جے عکھ کو سیوا کے استیصال کے لئے بھیجا تھا تو عادل شاہ والی بیجاپور کو لکھا تھا کہ وہ بھی اپنی فوجیس سیوا کے مقابلے کے لئے بھیج عادل شاہ نے بظاہر اس محم کی تھیل کی۔ لیکن وہ دراصل سیوا کے وجود کو پولٹیکل افراض کے لئے ضروری سجھتا تھا۔ اس لئے مخفی سیوا کو ہر طرح کی مدد دیتا تھا۔ اور قطب شاہ والئی حیدر آباد کو بھی اس کی سفارش کی الر عالمیری میں اس بھاتھ کو نمایت صراحت کے ساتھ لکھا ہے چانچہ اس کے الفاظ بیے عالمیری میں اس بھاتھ کو نمایت صراحت کے ساتھ لکھا ہے چانچہ اس کے الفاظ بی

"فربان کرامت عنوان به علول خال عرضد دریافت که او نیز افواج خویش بر سرآل بدکیش تعین نماید .... آگرچه بظاهر چنین و ای نمود که بنا بر امنشال امراعلی در دفع او سامی است و برخی از لشکر بات خود به صدود ولایت آل مختول تعین نموده بود کین ازین جت که دفع آل بدنماد و قلع ریشه فساد اور ابالکلیه از مقدمت نرانی حال خویش اندیشیده حواب چنال می دانست که آل متمور میان عساکر منمور وابل بیهاپور حایل باشد - درین او قات بنا بر مصلحت کار خود با اونامه و پیام و عهود و موایش سلسله جنبان یک مصلحت کار خود با اونامه و پیام و عهود و موایش سلسله جنبان یک دلی و موافقت گشته متنق و بهداستال شده بود و نمانی در مراتب اماد و سعاد آش کوشیده به تنویش اقطاعات و ارسال نقود دیگر دلی او ادر امعادت می کرد و بدال تدبیر ناقص و اندیشه وانی قطب مایک را نیز برین داشته بود - "(24)

کیا ان واقعات کے بعد بھی عالمگیر کا تملہ پھاپور اور حیدر آباد پر بے وجہ کما جا سکتا ہے یہ ایک اتفاقی جملہ چ میں آگیا تھا' اب پھر ہم سیواکی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سیوا نے اطاعت قبول کی تیس قلعوں کی تنجیاں حوالہ کیں 9 جلوس مطابق 1076ھ میں وہ پائے تخت لیمی آگرہ کو روانہ ہوا' شمر کے قریب بنچا تو عالمگیر نے کنور رام عظم کو جو راجہ ج شکھ کا بیٹا تھا مخلص خال کے ساتھ استقبال کے لئے ہمیما' سیوا دربار میں پہنچ کر آواب بجا لایا۔ اور نذر پیش کی' عالمگیر نے اشارہ کیا کہ بخ ہزاری امراء کی قطار میں اس کو جگہ دی جائے لیکن سیوا کی توقعات اس سے زیاوہ تھیں' اس نے لیک گوشہ میں جا کر رام سکھ سے شکایت کی اور درد شکم کے بمانہ سے وہیں فرش پر لیٹ کیا۔ (25) عالمگیر نے تھم دیا کہ فرودگاہ کو واپس جائے۔

یور پین مورخین اور ان کے مقلدین نے عالمگیر کی ناعاقبت اندیشیوں اور غلط کاریوں کی جو یادداشت مرتب کی ہے اس کا پہلا نمبر یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ الفنسٹن صاحب گور نر بمبئ اپنی تاریخ ہند میں لکھتے ہیں:

"اورتک زیب کو بیہ موقع عاصل تھا کہ سیوا بی سے اہلیت برتا اور نمایت سلوک سے پیش آکر اس سے فاکدہ اٹھاتا۔ گر بھیں کہ اس کی رائیں دین و لحت کے معالمہ بیں تنگ و آریک تھیں وین و لحت کے معالمہ بیں تنگ و آریک تھیں ویئے بی تذبیل و اہانت سے روک تھام تو سکا گراسپنے نعصبوں سے بالکل کنارہ کش نہ ہو سکا۔ عاصل بیا جب سیوا بی ویلی کے مقمل پنچا تو آیک کمتر درجہ کا مردار اس کی پیشوائی کو جے شکھ کے بیٹے رام شکھ کے ساتھ بھیجا گیا اور بیس وہ خود وربار بیں عاضر ہوا تو بات اس کی نہ ہو تھی گی اور عالما بیا کہ سیوا بی نے کمال اوب سے پیش کشیں کیں اور عالما بیا تک کہ سیوا بی نے کمال اوب سے پیش کشیں کیں اور عالما بیا کہ وشور کے موافق تعریف و ثنا کے فقرے اوا کرے بہ خصوع و خشوع تخت کی طرف کو آگے بردھے گر جب اس نے یہ خصوع و خشوع تخت کی طرف کو آگے بردھے گر جب اس نے یہ ویکھا کہ بادشاہ نے کہ توجہ نہ فرمائی اور بلا اتھیاز تیمرے درجے مرداروں میں اس کو کھڑا کیا تو وہ اسپنے رہے و فیرت کو روک

نہ سکا چنانچہ غصہ اور حمیت کے مارے رنگ اس کا بلید گیا اور ورباریوں کی صف سے پچھ بیٹھ ہٹا اور غش کھا کر زبین پر گر پردا بعد اس کے جب ہوش اس کے ٹھکانے آئے تو رام سکھ کو اس بعد اس کے جب ہوش اس کے ٹھکانے آئے تو رام سکھ کو اس کے باپ کے دھوکہ دہی اور وعدہ خلائی پر برا بھلا کہا اور جل بھی کر باوشاہ کے ملازموں سے بیہ ورخواست پیش کی کہ اب مناسب سیہ جہ کہ جیسا میری بلت کو خاک بیس ملا دیا وہا ہی جھے کو بھی سا جہ کہ جیسا میری بلت کو خاک بیس ملا دیا وہا ہی جھے کو بھی خاک بیس ملا دیں اپنی جب کہ جیسا میری بات کو خاک بیس ملا دیا وہا ہی جھے کو بھی خاک بیس ملا دیں اور بین جب آبرہ گئی تو جان کی کیا پروا ہے۔ (26)

بعض یورپین مورخول نے بیہ بھی لکھا ہے کہ اس واقعہ کے بعد عالمگیرنے سیواجی کو قید کر لیا۔ اور اس پر پہرے بھا دیئے' اس بحث کے تصفیہ میں امور ذیل تنقیعے طلب ہیں۔

- جو بر آؤ سیوا جی کے ساتھ کیا گیا کیا تحقیر اور اہانت کی غرض سے قل۔
  - 2- كياسيوا في قيد كرليا كيا تعا-
  - 3- اگر سیواجی کے ساتھ اچھا بر آؤ کیا جاتا تو کیا وہ مطیع بن جاتا۔
- 4- اس واقعہ کے متعلق یورپین اور مسلمان مور خین بیں سے کس کی شہادت زیادہ معتبرہے-

اس امر کو سب مور خین تسلیم کرتے ہیں کہ سیوا تی کی پیٹوائی کے لئے رام سکھ اور مخلص خال ہمیں جے شخص مرائے عالمگیری ہیں اور مخلص خال ہمیں جے شخص مرائے عالمگیری ہیں سب سے زیادہ ممتاز اور سپہ سالار لشکر تھا' رام سکھ شاہ جمان کے 19 جلوس میں پارٹج سو سواروں کے ساتھ وربار میں آیا تھا اور اس کو ہزاری منصب اور خلعت عطا ہوا تھا۔ 27 جلوس شاہجمانی میں اس کا منصب سہ و نیم ہزاری تک پنچا' عالمگیر کے زمانہ میں وہ معتد خاص رہا' یمان تک کہ سلیمان شکوہ کے لانے کے لئے عالمگیر نے اس کو راجہ بے معتد خاص رہا' یمان تک کہ سلیمان شکوہ کے لانے کے لئے عالمگیر نے اس کو راجہ بے معتد خاص دہا' یمان تک کہ سلیمان شکوہ کے لانے کے بی ون خر آئی عالمگیر نے اس کو مسلم کی جس ون خر آئی عالمگیر نے اس کو

زیور مرصع ' باخمی اور خلعت (27) عطا کیا ' چونکد سیوا جی راجہ ہے سکھ کے قوسط اور خلات سے دربار بیس آیا تھا ' اس لئے اس کے استقبال کے لئے رام سکھ سے زیادہ کون موذول ہو سکیا تھا جو اپنے باپ کا فرزند رشید اور اس کا قائمقام تھا ' مخلص خال اس کے ساتھ اس لئے بھیجا کہ یہ نہ خیال ہو کہ ہندو بن کے تعصب سے کوئی مسلمان درباری نہیں جیجا گیا۔

الفنسٹن صاحب کی اس چلاکی کو دیکھو کو استقبال کا اصلی ممبر مخلص خال کو قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رام سکھ اس کے ساتھ بھیج ویا گیا تھا، طلانکہ تمام تاریخوں میں رام سکھ کا نام مقدم رکھا گیا ہے۔

سیوا جی کو جب منصب عطا ہوا وہ پٹی ہزاری تھا'جس کو الفنستن صاحب اپنی کتاب کے نوٹ میں تیرے ورجہ کا منصب قرار دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے نامور مورخ کو یہ معلوم نمیں کہ خود راجہ جے منکھ کا منصب اس وقت تک پٹی ہزاری سے زیادہ نہ تھا' اس فتح عظیم کے صلہ میں جب اس کے منصب پر دو ہزار کا اضافہ ہوا ہے تب جا کروہ ہفت ہزاری ہوا ہے۔ ماثر عالمگیری میں ہے۔

"دنوز دېم دی الحجه کو خبر فتح قلعه پورندهر و کیفیت آمان سیوا . مسامع جاه و جلال رسید- دو جزار سوار ازا تابینانش دواسیه سه اسیه مقرر فرمود ندکر منصبش از اصل و اضافه بخت جزاری جزار سوار واسیه سه اسیه باشد-" (28)

راجہ ہے سکھ ریاست ہے بور کا رکیں، دربار عالمگیری کا سب سے معزز سردار اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ سیوا جی کا فاتح اور سر شکن تھا، کیا ہمارے بورپین دوست سے چاہتے ہیں کہ ایک مفتوح باغی، ایک فاتح حکمران کا ہمسر بنا دیا جا آ۔

راجہ ہے سکھ پر موقوف نہیں خود وزیراعظم فاضل خال کا منصب بنج ہزاری سے زیادہ نہ تھا ممارانہ اودے پور سے زیادہ ہندوستان میں کوئی راجہ معزز نہ تھا۔ لیکن جب اس خاندان نے دربار شاہی سے ربط پیدا کیا تو جما گیر نے رانا کرن کو یمی بنج براری منصب دیا۔ اس کے بعد رانا راج سکھ کو دربار عالکیری سے یمی منصب حاصل بزاری منصب دیا۔ اس کے بعد رانا راج سکھ کو دربار عالکیری سے یمی منصب حاصل

ہوا۔ چنانچہ راجہ کرن کے تذکرہ میں ماٹر الامراء کے مصنف نے یہ تمام واقعات درج کئے ہیں۔ کیا سیوا بی اورے کے مہارانوں سے بھی زیادہ معزز درجہ رکھتا تھا' ان سب کے علاوہ خود سیوا بی کے باپ ساہو بی نے 3 جلوس میں جب شاہجمان کے دربار میں رسائی حاصل کی ہے تو شاہجمان نے اس کو کیلی بیٹے ہزاری منصب عنایت کیا تھا۔
(29)

سیوا بی کی اطاعت کا سلطنت پر کیا احسان تھا؟ شاہی فوجوں نے اس کے تمام علاقے فی کر لئے تھے وہ قلعہ بیں چاروں طرف سے گرچکا تھا۔ اس کے خاص صدر نشین قلع کے برجوں پر شاہی فوج کا پھریا اڑچکا تھا ان مجبوریوں سے وہ بتھیار رکھ کر غلاموں کی طرح آیا اور دربار بیں روانہ کیا گیا۔ آہم اس کے استقبال کے لئے عالمگیر نے دربار بین سب سے زیادہ جو مخص موزوں ہو سکا تھا اس کو بھیجا بی بڑ بزاری امراکی صف بین جو خود راجہ ہے شکھ کا منصب تھا اس کو جگہ دی اس سے زیادہ اور کیا چاہتا تھا؟ کیا شہنشاہ ہند ایک منتوح رہزن کے لئے تخت سے اثر آیا؟ بے شبہ یورپ اس شم کی جھوٹی اور مکارانہ خوشامدوں کی مثالیں پیش کر سکتا ہے الیکن اسلام سے اس کی توقع میں رکھنی چاہئے۔

منصب کی بحث چھوڑ کر سیوا جی کا جو اعزاز کیا گیا اس کی کیفیت ماڑ عالگیری کی عبارت ذیل سے معلوم ہوگ۔

"چول به بارگاه خلافت رسیده کامیاب تفصیل سده سینه گردیده بعد از تقدیم آداب ملازمت به اشاره والا بربساط قرب و منزلت باریافت و در مقام مناسب که جائے مقربان بیشگاه دوات بود باامرائے تلدار و نویتان رفع مقدار دوش بدوش ایستاد-"

جس کتاب کی یہ عبارت ہے وہ خاص عالمگیر کے تھم سے روزنامجہ کے طور پر کسی می ہے اور عالمگیر کو اس کا مسودہ و کھلا کر منظور کرا لیا جاتا تھا' اس بنا پر یہ الفاظ کویا عالمگیر کی زبان سے ہیں۔ ان الفاظ میں صاف تصریح ہے کہ سیوا کو دربار میں وہ جگہ دی می دی مقربان دولت اور امرائے نادار کی جگہ تھی' آگر عالمگیر سیواتی کی تحقیر

چاہتا تو اپنے روزناپچہ بیں یہ کیول تکھوا ماکہ اس کی توقیر اور عرت کی گئی، دربار میں جو کچھ ہوا وہ ایک وقتی کاروائی تھی جو گھنٹہ دو گھنٹہ سے زیادہ نہیں رہ سکتی تھی، لیکن تاریخ کی عمر قیامت کے دامن سے بندھی ہے، اس لئے اگر عالمگیر کو سیوا کی تحقیر مقصود ہوتی تو کیا وہ پند کرنا کہ گھڑی دو گھڑی کے لئے اس کو ذلت دے اور قیامت تک کے لئے اس کو ذلت دے اور قیامت تک کے لئے اس کی قوقیر اور عزت کا واقعہ تاریخ میں درج ہو جائے۔

یورین مورخول کی سند خانی خال کا بیان ہے جس نے ناراضی کے حسب ذیل اسباب بتائے ہیں۔

1- سیوا جی کے بیٹے کو اس سے پہلے بیٹے ہزاری منصب عطا ہو چکا تھا' اس لئے باپ کی عزت بیٹے سے زیادہ ہونی جائے تھی۔

2- ہے تکھ نے جو اس کو امیدیں دلائی تھیں بادشاہ کی طرف سے اس کا اظہار نہیں ہوا۔

3- اس کا استقبال اس شان سے نہیں ہوا ہو اس کے خیال میں تھا۔
استقبال کے متعلق تو ہم پہلے لکھ چکے ہیں 'باتی دو اعتراض توجہ کے قابل ہیں۔
اصل سوال یہ ہے کہ راجہ جے سکھ نے سیوا کی نبیت کیا سفارش کی تھی جس
کی بنا پر سیوا نے دربار ہیں جانا منظور کیا تھا۔ عالمگیرنے اس سفارش کو منظور کیا یا نہیں ؟
ادر جو احمیدیں سیوا کو دلائی گئی تھیں وہ عالمگیر کی طرف سے پوری کی گئیں یا نہیں؟
ادر جو احمیدیں سیوا کو دلائی گئی تھیں وہ عالمگیر کی طرف سے باراض ہو کر چلا آیا تو

ں بھی ہو سر چوا ایا ہو عالمگیرنے تھم دیا کہ راجہ ہے شکھ کو کیفیت واقعہ سے اطلاع دی جائے۔ وہاں سے جو جواب آئے اس پر عمل کیا جائے'خود خانی خان لکھتا ہے۔

" تھم نمودند کہ حقیقت بہ راجہ ہے سکھ نوشتہ تارسیدن جواب کہ آنچہ مصلحت صوابدید داند بہ عمل آید- سیوا بہ مجرانہ آید-" ماثر عالمکیری میں ہے-

"دمنشور منضمن این کیفیت به راجه به سنگه اصداریافت که آنچه ملاح داند معروض دارد با به او معالمه ردو-"

ہے شکھ نے جو جواب بھیجا وہ مرف اس قدر تھا کہ اس کا جرم معاف کر دیا جائے۔

"درین انتاع صداشت راجه ج سطه نیز رسید که با او عمد و قول درمیال آورده ام گذشتن از جرم آل مخدول به اکثر مصالح اقرب است-"

چنانچہ اس عرضی کے آنے کے بعد سیوا کی گرانی کا جو تھم تھا اٹھا لیا گیا' اور وہ مطلق العنان کر وہا گیا۔

میں نے بنارس میں ایک مشہور کابیت فاندان کے ہاں ایک قلمی بیاض دیکھی جس میں راجہ ہے سکھ کے وہ خطوط ہیں جو اس نے سیوا کے معاملات اور ممات کے متعلق عائمیر کو لکھے تھے' ایک خط خاص اس معالمہ کے متعلق ہے' یہ خط ایٹیائی عام طریقہ کے موافق بہت امبا چوڑا ہے۔ لیکن تمام خط میں یہ کہیں نہیں کہ میں نے سیوا سے ہفت ہزاری منصب کا وعدہ کیا تھا۔ نہ اس قتم کی اور کوئی خواہش ندکور ہے' صرف اس قدر ہے کہ اس کی خاطرواری کی جائے۔

تمام مواقق اور مخالف مورخوں نے لکھا ہے کہ راجہ جے سکھ نے سنبھا جی (فرزند سیوا جی) کے لئے پنج ہزاری منصب کی سفارش کی مقی وہ منظور ہوئی۔

جب یہ مسلم ہے کہ جے سکھ کی سفارشیں سنبھا جی وغیرہ کی نبست پوری پوری منظور ہوئیں 'جب یہ مسلم ہے کہ کوئی مورخ کنا یتہ" بھی یہ وعویٰ نہیں کرنا کہ جے سکھ نے سیوا جی کے بفت ہزاری وغیرہ منصب کی سفارش کی نقی جب یہ مسلم ہے کہ اس واقعہ کے بعد جب عالگیر نے جے سنگھ سے حقیقت علل اور اصلاح پوچی تو اس نے مرف عفو تنظیم اور استمالت کی ورخواست کی ' تو بدا ہتہ" ابت ہے کہ سیوا سے بغت ہزاری وغیرہ کا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا تھا اور نہ کوئی امر وعدہ کے خلاف عمل میں آیا۔ اس بنا پر جے سکھ نے صرف یہ ورخواست کی کہ سیوا کی گنافی جو اس سے دربار میں سرزد ہوئی معاف کر دی جائے ' چنانچہ کوقال کو جو تھم دیا گیا تھا کہ سیوا جی کی دربار میں سرزد ہوئی معاف کر دی جائے ' چنانچہ کوقال کو جو تھم دیا گیا تھا کہ سیوا جی کی دربار میں سرزد ہوئی معاف کر دی جائے ' چنانچہ کوقال کو جو تھم دیا گیا تھا کہ سیوا جی کی

خانی خال کا یہ اعتراض کہ سنبھائی کو جو منصب عطا ہوا تھا سیوا کو اس سے زیادہ عطا ہونا چاہئے تھا ' بہ ظاہر لگتی ہوئی بات ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ دربار تیوری میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ باپ بیٹے کو ایک درج کا منصب عطا کیا جاتا تھا ' اور چو نکہ ابتدا کی مخص کو بنخ ہزاری سے زیادہ منصب نہیں مل سکتا تھا ' اس لئے سیوا کو بھی پہلے پہل کی منصب دیا جا سکتا تھا۔ جن لوگوں کو ہفت ہزاری اور دو ہزاری وغیرہ منصب ملے کی منصب دیا جا سکتا تھا۔ جن لوگوں کو ہفت ہزاری اور دو ہزاری وغیرہ منصب ملے بین مسب ترقی کرتے کرتے اس درجہ تک پنچ ہیں یہ قاعدہ کلیہ کے لئے تو ڑا نہیں جا سکتا۔

بورپین مورضین کا بید دعویٰ که اگر سیوا سے اچھا بر آؤ کیا جاتا تو وہ حلقہ بگوش بن جاتا کہ کا جاتا تو وہ حلقہ بگوش بن جاتا کہ تمام زندگی میں بابندی عمد کا کونسا واقعہ ہے؟ افضل خال کا دغا بازانہ قتل کیجابور اور گولکنڈھ کے ساتھ مکارانہ سازشیں شرول اور قصول پر غفلت اور بیخبری میں چھاپے مارنا کیا ان واقعات سے سازشیں شرول اور قصول پر غفلت اور بیخبری میں چھاپے مارنا کیا ان واقعات سے اس فتم کے نتائج کی امید ہو سکتی ہے۔

شدم آگاہ زود از خونے آں بیداد گر وحثی آگر بعد از وفا این کارہا کردے چہ می کردم

پیچلے بیانات سے تو اس قدر قطعا" ثابت ہو گیا کہ مرہوں کو عالمگیرنے نہیں چھیدا قعا بلکہ شاہبان کے زمانے بیں وہ اس قدر قوت پکڑ چکے تھے کہ شاہبان کو تمام اپنی قوت ان کے مقابلہ بیں صرف کر دبنی پڑی تھی۔ اور اس نے اس مہم کو سر کرنے کے لئے خود و کن کا سنر کیا تھا ہیہ ہی واضح ہو چکا کہ عالمگیر کی فوج نے سیوا کو اس قدر دست باچہ کر دیا تھا کہ وہ ہشمیار کے بغیر سہ سالار کے پاس حاضر ہو گیا ہے امر بھی تمام مریخی شہادتوں سے فیمل ہو چکا کہ عالمگیر نے سیوا کے ساتھ جو بر آؤ کیا وہ کسی طرح سیوا کے مرتبہ اور شان کے خلاف نہ تھا اب گفتگو اس بیں ہے کہ کیا سیوا نے اپنی سیوا کے مرتبہ اور شان کے خلاف نہ تھا اب گفتگو اس بیں ہے کہ کیا سیوا نے اپنی قوت قائم کر لی اور ان کے مرتبہ اور شان کے خلاف نہ تھا کا مرتبہ اور اس کے مرتبہ اور شان کے خلاف نہ تھا کا سرا اور اس کے مرتبہ اور شان کے علاق کا ساوا نظام در ہم برہم کر دیا۔

تمام پورٹین مورخوں کا بیان ہے کہ عالمگیر مرہٹوں کے مقابلہ سے بالکل عابر آگیا تھا، یہاں تک کہ اس نے مرہٹوں کو چوتھ لینی دکن کے چھ صوبوں کی چوتھائی آمنی دی منظور کرلی تھی الفنسشن صاحب آگرچہ چوتھ دینے کے واقعہ سے منگر ہیں' آہم لکھتے ہیں کہ ''اورگل زیب کے سرواروں کے تغیر و تبدل سے سیوا بی کو بہت برا فائدہ حاصل ہوا' اس لئے کہ راجہ جبونت عکم شاہزاوہ منظم کی طبیعت پر حلوی اور بادشاہ کی نبیت ہندوؤں کا زیادہ خیرخواہ تھا' علاوہ اس کے لوگوں کو یہ بھی یقین کا ش تھا بدشاہ کی نبیت ہندوؤں کا زیادہ خیرخواہ تھا' علاوہ اس کے لوگوں کو یہ بھی یقین کا ش تھا سیوا جی نے رفیق اس کو بنایا اور متیجہ یہ مرتب ہوا کہ اس کی اور شاہزاوہ منظم کی تائید و اعانت سے الی عمدہ عمدہ شرطوں پر بادشاہ سے آشتی کی کہ وہ اس کی توقع سے خارج شمیں' چنانچہ بہت سا ملک اس کا اس کو واپس کر دیا گیا اور صوبہ برار ہیں اس کو جاگیر عزایت کی "ئی۔ اور راجائی کا خطاب اس کا تشلیم کیا گیا' اور سارے قسوروں سے چشم عزایت کی "ئی۔

مفصل بحثوں سے پہلے ہم دکھلاتے ہیں کہ یورپین مورخ کس طرح واقعہ کی اصلی حیثیت بدل کر دوسرے قالب میں دھال لیتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ جب سیوا بھاگ کر دکن پنچا اور 10 جلوس میں معظم شاہ بھرائی جسونت سکھ دکن کی صوبیداری پر مامور ہوا تو سیوا جی نے جسونت سکھ کے پاس پیغام بھیجا کہ میں اپنے بیٹے سنبھا جی کو بھیجنا ہوں اس کو فوج میں کوئی عمدہ عنایت کیا جائے۔ جسونت سکھ نے یہ درخواست منظور کی سیوا جی نے سنبھا کو ایک ہزار فوج کے ساتھ شاہ راہ معظم شاہ کی خدمت میں بھیجا چو تکہ سنبھا جی کو پہلے بھی بی ہزاری منصب عالگیر کے دربار سے مل چکا تھا۔ اور سیوا جی کے نظر بھد ہونے کی حالت میں بھی وہ دربار کی حاصری سے روکا نہیں گیا تھا اس لئے دربار کی حاصری سے روکا نہیں گیا تھا اس لئے معظم شاہ نے سنبھا کو بی ہزاری منصب عنایت کیا اور صوبہ برار میں اس کو جا کیر عنایت کیا اور صوبہ برار میں اس کو جا کیر عنایت کی اثر الامرا جلد دوم صفحہ 348 میں ہے۔

دبد رسیدن بادشابزاده به مهاداجه جونت سیم پیام کرد که سنبها

پر خود رای فرستم به منصب سرفراز شود و با همعیت به کار ماموره پر وارد پس از پذیر اشدن این معنی پسربذمور رابا پر تاب راؤ ناکای کار پروارد همیعت یک بزار سوار فرستاده بعد ملازمت به منصب بخ بزاری بخ بزارسوار و عطای فیل بایران مرضع و تیول در صوبه برار و فیره سربلندی یافت-"

یمی عبارت ہے جس سے الفنسٹن صاحب نے واقعات نمکورہ بالا اخذ کئے ہیں۔ لیکن اس سے کس رنگ آمیزی سے کام لیا ہے اسیوا جی نے اطاعت کی درخواست کی اور این بینے کو المازمت میں جمیجا ورخواست منظور ہوئی اور عمدہ بحال ہوا عمدہ ک بحالی اور جاگیر کا عنایت ہونا دربار کی معمولی باتیں تھیں۔ سینکٹوں عمدہ دار جرم کرتے تے ' برطرف ہوتے تنے پھر معانی مانگ کر بحال ہوتے تنے اور ان کے منصب و جاگیر والس ملت تص اس مين غير معمولي اور غير متوقع كيا بات ب؟ كيا الفنسدن صاحب فرماتے ہیں کہ "الی الی عمدہ شرطوں پر بادشاہ سے آشتی کی کہ وہ اس کی توقع سے خارج تھیں" غیر متوقع شرطی کیا تھیں وہی عمدہ کی بحالی اور جاگیر اجائی کے خطاب كا ماثر الامرا مين ذكر نهين ليكن مويا بهي توكيا؟ راجائي كا خطاب وربار مين جمول في چھوٹے عمدہ واروں تک کو ماتا تھا' سنبھا جی کو بھی کی خطاب ملا تھا۔ لیکن الفنسٹن ای خطاب کو اس حقیقت سے ظاہر کرتے ہیں گویا سنبھاجی رئیس خود مخار تسلیم کیا گیا ان سب کے علاوہ راجائی کا خطاب سنبھا جی کو عطا ہوا تھا۔ الفنسسن صاحب اس کو سيوا جي کي طرف منسوب كرتے ہيں ' سنبصا جي كو صرف جاگير عطا ہوئي تھي 'جو معمولاً عمده داروں کو عطا ہوا کرتی تھی' الفنسٹن صاحب فرماتے ہیں کہ ''اس کا ملک اس کو واپس ہوا " کویا عالمگیرنے اس کا صاحب ملك ہونا تشليم كر ليا تھا، غور كرو ايك ذراسى عبارت کے مطلب میں الفنسٹن صاحب نے کس قدر تصرفات کئے اور کس قدر توبر لة تحريفات۔

چوتھ کا بیہ واقعہ ہے کہ وکن میں ایک مت سے قاعدہ چلا آیا تھا اور زمانہ حال تک باقی تھا کہ تھے اور زمانہ حال تک باقی تھا کہ تحصیلدار اور کلکٹر کے بجائے دیس کھ ہوتے تھے ' یہ ما گلذاری وصول

کر کے سرکار ہیں داخل کرتے ہے اور ان کو رقم موصولہ کا دسوال حصہ یا اس سے زاید ملتا تھا۔ سیوا بی اور اس کے جانشین سنبھا بی اور رام راجا جب مرگے تو تارا بائی نے جو رام راجا کی ذوجہ اور نمایت بمادر اور صاحب حوصلہ تھی مدت تک شورش اور فسله کا سلسلہ قائم رکھا کیکن بالا خر عاجز آکر بیہ ورخواست کی کہ نو روپیہ فی صدی پر دیس کھی کا منصب عطا کیا جائے لیکن عالمگیر نے منظور نہ کیا خانی خانی خان کھتا ہے۔ "در اوا خر عمد خلد مکان (عالمگیر) ہرچند وکلائے آرا بائی رانی کہ ذن رام راجا باشد و بعد فوت شوہر آ وہ ووازوہ سال دم مخالفت با بادشاہ ذد التماس مصالحہ بہ شرط عطا نمودن سرد سمعمی شش صوبہ دکن برستور سرصد نہ روپیہ رجوع آوردہ بود بادشاہ مخفور از غیرت اسلام و بہ میان آوردن لعض سلب قبول نہ نمود۔" (خانی غیرت اسلام و بہ میان آوردن لعض سلب قبول نہ نمود۔" (خانی

الفنسشن صاحب بھی باوجود سخت مخالفت کے تتلیم کرتے ہیں کہ عالمگیر نے مربوں کو چو تھ وغیرہ متلور شیں کیا۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔

"اب بادشاہ کا حال ایسا پتلا ہو گیا تھا کہ کام بخش کے سمجھانے بچھانے سے آشی کا خواہل ہوا بیال تک کہ آگر مرہوں کی بیبودہ درخواستوں اور ناشائنۃ حرکتوں سے آشی کی لکھا پرمی منقطع نہ ہوتی تو گمان غالب تھا کہ وہ ساہو کو قید سے رہائی بخشا اور وکن کے محاصل سے فی صدی سلانہ اس طمرح عمایت کرا کہ اس کی بلت کو شے نہ لگا۔" (صفحہ 1126)

عالکیر کے بعد 1119ھ بنانہ بدار شاہ راجہ سابو کے وکیل نے زوالفقار خال کے ذرائقار خال کے ذرائقار خال کے ذرائقار خال کے ذرائی شخص کے سند کی درخواست کی مبلور شاہ نے منظور بھی کرلی کین خود مرافول کے آباں کی تاانقاتی کی وجہ سے ملتوی (31) رہ می مولوی فالم علی آزاد نے خزانہ عامرہ بیں فلطی سے لکھ دیا ہے کہ عالمگیر نے سند لکھ دی تھی کیان پھر اس کی رائے پھر کی آزاد کی عبارت سے ہے۔

"آخر رائے باوشاہ برگشت و میر لمنگ راکہ جنوز اساد حوالہ نخیم (مربش) کمردہ بود بخضور طبیعد-" (32)

آزاد کا بیان اگرچہ تمام مورخوں کے خلاف ہے تاہم اس کا حاصل بھی ہی ہے کہ بالاخر عالمگیر نے مرہخوں کی درخواست منظور نہیں کی' ان شمادتوں کے مقابلہ میں پورٹین مورخوں کا بیان کس قدر تجب انگیز ہے' لیکن اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو سر دسمگھی کا عمدہ رعایا اور مانختوں کو دیا جاتا ہے' بالکل ای طرح جس طرح یمال انگریزی گورنمنٹ سے پہلے چوہدری اور کھیا ہوتے تھے' آج بھی دکن میں سینکلوں و سیمکھ موجود ہیں' لیکن بورٹین مورخوں نے اس کی تجبیراس طرح کی کہ آج تمام تعلیم یافتہ یہ سیمحتے ہیں کہ عالمگیر نے دب کر بطور خراج یا خیکس کے مرہنوں کو بیر رقم دینی منظور کرلی تھی۔ ان واقعات سے قیاس ہو سکتا ہے کہ صرف ایک لفظ کے مفہوم بدل دینے منظور کرلی تھی۔ ان واقعات سے قیاس ہو سکتا ہے کہ صرف ایک لفظ کے مفہوم بدل دینے منظور کرلی تھی۔ ان واقعات سے قیاس ہو سکتا ہے کہ صرف ایک لفظ کے مفہوم بدل دینے می ارت کا رخ کس طرح بدل جاتا ہے۔

چوتھ یا دہ کی کا منظور کرنا تو محض افترا ہے تاہم اس سے اصل بحث کا فیصلہ نہیں ہو تا مخالف کمہ سکتا ہے کہ کو عالمگیرنے کوئی رقم دینی منظور نہ کی ہو' لیکن مرہوں نے اس کی سلطنت کے ارکان متزلزل کر دیئے تھے۔ الفنسٹن صاحب لکھتے ہیں۔

"جول جول که مربیط لوگ اورنگ زیب کی فرج اکبر کے قریب آتے گئے ای قدر اس کی مشکلات زیادہ ہوتی گئیں یمال تک کہ بھی دامن لشکر تک لوٹے مارتے آتے تھے اور رسدول کو کانے تھے اور مویشیوں کو سامنے سے اٹھا لے جاتے تھے اور چرکٹوں کو مار ڈالنے تھے اور ایبا نگ پڑا تھا کہ جب تک قوی کافظوں کا گروہ ہمراہ نہ ہوتا تھا تب تک اکیلا وہ کیلا چھاؤٹی سے جائیر نہیں جا سکا تھا اور آگر کوئی معمولی کھڑا فوج کا ان کی دوت دبک کے لئے روانہ کیا جاتا تھا تو وہ لوگ اس کو مار پیٹ کر دبک کے لئے روانہ کیا جاتا تھا تو وہ لوگ اس کو مار پیٹ کر

بمگاتے تنے یا بالکل تباہ کر دیتے تئے۔" "عالمگیر کا بچھلا جنگی کام یہ تھا کہ دہ احمد گر کو لوٹا اور لوٹے کا حال اس کی ہاری تھی اور ٹوٹی پھوٹی فوجوں سے سمجھا جا سکتا ہے' چنانچہ لشکر کی بھیٹر بھاڑ افسردگی پڑ مردگی اور بے انظامی سے پیچھے کو لوٹی تھی اور بندو قجیوں کی متواتر گولی چلانے سے کان ان کے بسرے ہو گئے تھے اور بھالے والوں کے دھاروں اور لاکاروں سے بہت گھبرا گئے تھے۔ اور ہر وقت ان کو میمی کھکا لگا رہتا تھا کہ اب مربطوں کی طرف سے عام وھاوا ہو گا اور ہماری بربادی کمال کو بہنچے گی۔"

ان واقعات کے طے کر لینے کے لئے ہم کو پہلے سیوا بی اور اس کے جانشینوں کی مختر آریخ چین نظر رکھنی چاہئے۔

سیوا بی جب اکبر آباد سے نگل کر دکن پنچا تو ریاست گولکنڈہ کی اعانت سے شاہی علاقوں پر غارت گری شروع کی اور متعدد قلعول پر قابض ہو گیا۔ عالمگیر نے اس کی تنبیہ کے لئے وقا " فوق" فوجیں متعین کیں جو بھی فتح پاتی تھیں اور بھی محلت کھاتی تھیں بالاخر سنہ 23 جلوس مطابق 1090ھ میں سیوا نے وفات پائی۔ (33) سیوا کے بعد اس کا بیٹا سنبھا بی جانشین ہوا۔ اس نے بربان پور پر و فعند " حملہ کر کے نمایت سفاکی اور ب دردی سے تمام شرکو لوٹا اور شرمیں آگ لگا دی علا اور مشائخ بربان پور نے ایک محضر تیار کر کے عالمگیر کے پاس بھیجا کہ سے ملک اب دارالحرب ہو گیا اور اب

عالمگیرنے اب تک مرہوں کی شرارتوں پر چنداں توجہ نہیں کی تھی 'لیکن اس واقعہ نے اس کو متاثر کیا اور محضر کے جواب میں لکھا کہ میں خود آتا ہوں 25 جلوس میں وہ دکن کو روانہ ہوا اور اور تگ آباد میں قیام کر کے اپنے برے بیٹے معظم شاہ کو مربوں کے استیصال کے لئے روانہ کیا' معظم شاہ دکن کے تمام علاقوں کو پامال کرتا ہوا انتخاب حد تک بہنچ گیا۔ لیکن آب و ہوا کی ردات اور رسد کی تایابی کی وجہ سے بزاروں آدمی اور مولیٹی تباہ ہو گئے اور بالاخر عالمگیرنے اس کو واپس بلالیا' اس کے بعد بزاروں آدمی اور مولیٹی تباہ ہو گئے اور بالاخر عالمگیرنے اس کو واپس بلالیا' اس کے بعد وقاس فوق اس فوجین متعین ہوتی رہیں' لیکن چونکہ سنبھا جی کو پیجابور اور حیور آباد سے دو

ملتی رہتی تھی' عالمکیرنے مربوں کی طرف سے توجہ بٹاکر حیدر آباد کی طرف رخ کیا' اور اس کو فتح کر کے ممالک مقبوضہ میں واضل کر لیا۔

اس مهم سے فارغ ہو کر 34 جلوس مطابق 101ھ میں مقرب خال کو سنبھا کے استیصال کے لئے روانہ کیا' مقرب خال نے کولاپور میں پہنچ کر مقام کیا' بہاں اس کو نجر گئی کہ سنبھا دو تین ہزار سواروں کے ساتھ سنگمیز میں مقیم ہے' آگرچہ یہ مقام کولاپور سے 45 کوس کے فاصلے پر تھا اور راستہ اس قدر دشوار گزار تھا کہ جابجا مقرب خال کو گھوڑے سے اتر کر پیادہ چلنا پڑتا تھا' تاہم اس تیزی سے بیافار کرتا ہوا پہنچا کہ سنبھا خبروار بھی نہ ہونے پایا اور مقرب خال نے اس کو جا لیا' چونکہ مقرب خال کے ساتھ صرف دو تین سو سوار تھے' سنبھا نے مقابلہ کیا لیکن شکست کھائی اور مع اہل و عیال کے زندہ گرفار ہوا' چونکہ سنبھا سند سفاک اور ظالم تھا اور نہ صرف مسلمان بلکہ ہندہ کی اس کی سفاکیوں اور بے رحمانہ غارت گریوں سے تالاں تھے' اس لئے جب اس کی گرفاری کی خبر مشہور ہوئی تو تمام ملک میں خوشی کے فلطے بلند ہوئے' جب وہ پابہ زنجیر کرفاری کی خبر مشہور ہوئی تو تمام ملک میں جدھر گرز تا تھا شریف عور تیں تک گھروں سے نکل آتی تھیں اور خوشیاں کرتی تھیں' خانی خاں لکھتا ہے۔

"از زنال مستورات گرفته تامردال دست و پا باخته از خوش وقتی این خبرخواب تموده تا دو منزل به تماشا بر آمده شکر گویان استقبال نموده بودند و دور جر قصبه و دیمات سر راه و اطراف جر جا خبری رسید دنال شادی نواخته می گردید و جر جا گزر می نمودند و دو بام پراز زن و مرد گشته شادی کنال تماشای نمودند-"

غرض سنبط عالمگیر کے دربار میں طاخر کیا گیا۔ اور چونکہ اس نے رو در رو عالمگیر کو سخت گالیاں دیں عالمگیر نے اس کی زبان کاننے کا تھم دیا پھر آتھیں نکلوا کر قتل کر دیا گیا۔ اس موقع پر یاد رکھنا چاہئے کہ عالمگیر کے بچاس برس کی حکومت کا صرف یہ ایک مشکیٰ واقعہ ہے۔ ورنہ اس نے بھی کی کو اس قتم کی وحشیانہ سزا نہیں دی۔۔ سنبھا کے ساتھ اس کا بیٹا ساہو اور اس کی مال بھی گرفتار ہوئی تھی' عالمگیر نے اس

بے شبہ میہ بروی فیاضی کا کام تھا۔ لیکن دور اندلیثی سے دور تھا۔ خافی خال نے کیج لکھا کہ میہ ''افعی کشتن و بچہ اش رانگہداشتن'' تھا۔ (34)

ہندوؤں کے ندہب میں قید کی حالت میں کھانا نہیں کھاتے اس بنا پر ساہو صرف مصافی اور میوہ جلت پر بر کرنا تھا' عالمگیر کو سے حال معلوم ہوا تو حمیدالدین خال کو بھیجا کہ جا کر ساہو سے کہو کہ ''تم قید میں نہیں' بلکہ اپنے گھر میں ہو۔ اس لئے تم کو بے محکلف کھانا جائے۔'' (35)

عالمگیر کو اس کے خالف متعضب اور تنگ دل کتے ہیں کین اگر تعصب ای کا نام ہے تو ہزاروں بے تعصبیاں اس پر نار کر دینی چاہئیں کا المگیر کا بر آؤ اخیر تک ماہو کے ساتھ مریانہ اور فیاضانہ رہا کچنانچہ عالمگیر کے مرنے کے بعد کو ساہو نے خود مخاری کا علم بلند کیا لیکن عالمگیر کے اصافوں کا پھر بھی اتنا اس کو پاس تھا کہ سب سے پہلے اس نے عالمگیر کی قبر کی جاکر زیارت کی۔ (36)

سنبھا کے مرنے کے بعد اس کا بھائی رام راجہ اس کا جانشین ہوا اور متعدد موقعول پر شاہی فوجوں کو سخت شکسیں دیں' اس کی فوج کے دو برے سردار سنتا اور دھنا تھے جو دس دس بارہ بارہ ہزار جمعیت کے ساتھ تمام ملک کو لوٹنے پھرتے تھے' اور ان کا اس قدر رعب چھا گیا تھا کہ باوشاہی افسر ان کے مقابلے سے جی چرانے لگے تھے۔

مخالفوں نے ان واقعات کو بڑے آب و رنگ سے بیان کیا ہے لیکن بسرحال نتیجہ بید ہوا کہ 1106ھ میں سنتا متنول ہوا اور رام راجہ اپنے مقبوضہ مقامات سے بھاگ کر آورہ گرد برار کے علاقے میں قصبات اور دیمات کو لوٹنا پھر تا تھا' 1101ھ میں مرگیا'

رام راجا کے بعد اس کی بیوی کارا بائی نے مریوں کی سنگری حاصل کی اور رام راجا کی طرح اس نے بھی عالمگیر کو مدتوں پریشان رکھا۔

اب عالمگیرنے قطعی ارادہ کر لیا کہ مرہوں کا بالکل استیصال کروے 'اس کے لئے سب سے مقدم ہید امر تھا کہ مرہوں کے قلع ہو ان کی جائے پاہ تھے فتح کر لئے جائیں ' یہ قلع ایسے مقدم ہید امر تھا کہ مرہوں کے قلع ہو ان کی جائے پاہ تھے محفوظ بلند منحکم اور چاروں طرف سے غاروں اور خدر قوں سے گرے ہوئے تھے کہ ان کا فتح کرنا آدمی کا کام نہ تھا۔ بعض بعض دو دو میل کی بلندی پر واقع شے ' راج گڑھ کا قلعہ جو سیوا جی کا گویا پائے تحت تھا' اس کا دور بارہ میل کا تھا' راستے اس قدر دشوار گذار تھے کہ کئی کئی دن کے متواز سفر میں ایک ایک کوس طے ہو تا تھا' لین بول صاحب مصائب راہ کے متعلق لکھتے ہیں۔

کونچ کی حالت میں ناممکن العبور دریاؤں' سیابی وادیوں'
پر خلاب نالول اور شک راستوں نے کس قدر تکلیفیں دی ہوں
گ' جہال سلان رسد میا نہ ہو آ تھا' اس کو ٹھر جانا ہو آ تھا اور
چارہ گھانس کے نہ طنے سے جانوروں اور بار برداری کی یہ حالت
ہو جاتی تھی کہ فوج بے دست و یا ہو جاتی تھی' برسات کے سوا
گرمیوں میں منزلوں کی تخق' خیموں کی افیت اور پانی نہ طنے کی
مصیبت بیان سے باہر ہے۔

عالمگیری عمراس وقت 88 برس کی تھی تاہم اس جوال ہمت باوشاہ نے بذات خود اس مهم کی ممان کی اور بالاخر تمام قلع ایک ایک کر کے فتح کر لئے الفنسشن صاحب نمایت ناگواری اور مجوری سے شمادت ویتے ہیں۔

اورنگ زیب اپنی چالوں چلے گیا۔ یمال تک کہ اگلے چار برس میں برے برے قلعوں کو اپنے تصرف میں لایا۔ بہت سے محاصرے کمبے چوڑے اور خونوں کے پیاٹ واقع ہوئے اور دونوں طرف سے طرح کی تدبیریں اور بھانت بھانت کی فطرنیں برتی گئیں' گر وہ تدبیریں ایک متواتر مرہ بعد اخری داقع

ہوئیں کہ تفصیل ان کی بغایت مشکل بلکہ غیر ممکن ہے، ہاں انجام ان کا یہ ہواکہ وہ قلع نہ کورہ بالا فتح ہو گئے۔ (37)

غرض 1117ھ مطابق 49 جلوس لینی عالگیر کی وفات سے وو برس قبل مرہوں کے تمام قلع اور علائے کرشا کے تمام قلع اور علائے کرشا کے قریب ہو قبط مقامات فتح ہو گئے اور عالگیر نے ویواپور میں جو دریائے کرشا کے قریب ہے قیام کر کے حسین تعلیج خان کو اس کام پر معین کیا کہ تمام ملک میں امن امان کی منادی کرا دے اور رعایا کو ترغیب دی جائے کہ اپنے اپنے گھر پر آگر آباد ہو جائیں۔ (38)

مرہے اب بالکل بے خانمال ہو گئے تھے اور خانہ بدوش ہو کر ادھر ادھر قزاقوں اور ڈاکوؤل کی طرح چھاپے مارتے پھرتے تھے' جب کوئی نیا ملک مفتوح ہوتا ہے تو عموآ مدت تک یہ حالت باتی رہتی ہے' برہا کو جب انگریزی گور نمنٹ نے فتح کیا تو باوجود اس کے کہ ان یجاروں کے پاس جنگ کا کوئی سروسلان نہ تھا۔ آہم کئی برس تک اس قشم کی برہمی قائم رہی جس کی پاداش میں انگریزی فوجیس دیمات اور قصبات کو آگ لگاتی کی برہمی قائم رہی جس کی پاداش میں انگریزی فوجیس دیمات اور قصبات کو آگ لگاتی پھرتی تھیں' خود ہندوستان میں ابتدائی عملداری میں مدتون تک پندارے کئی کئی سو میل کی رہمی مال کے دھلوے کرتے پھرتے تھے اور اس وقت تک امن قائم نہ ہو سکا جب تک گور نمنٹ نے ان کو بری بری جائیدادیں دے کر راضی نمیں کیا۔

اس سے برور کر تعصب اور ناانصافی کیا ہوگی کہ بور پین مورخ ان قراقیوں کو اس صورت میں دکھاتے ہیں کہ تیموری سلطنت ایک مردہ لاش تھی جس کو مرہے چاروں طرف نوچنے گئے تھے الفنسٹن صاحب لکھتے ہیں۔

جول جول کہ مرہ لوگ اورنگ زیب کی فوج اکبر کے قریب آتے گئے ای قدر مشکلات اس کی زیادہ ہوتی گئیں یمال تک کہ بھی بھی دامن لشکر تک لوٹنے مارتے آتے تھے 'اور رسدول کو کاننے تھے اور مویشیوں کو سامنے سے اٹھا لے جاتے تھے اور جوکی والوں سے نوک بھول کو ماتے تھے اور چرکول کو مار ڈالتے تھے اور پہرہ چوکی والوں سے نوک جھوک کر جاتے تھے 'اور ایبا نگل پکڑا تھا کہ جب تک قوی

محافظول کا گروہ ہمراہ نہ ہو یا تھا تب تک اکیلا وو کیلا چھاؤنی سے نہ جا سکتا تھا۔ الخ

الفنسش صاحب نے کو مربوں کی قوت اور عالمگیری بے بی کو برے آب و رتگ سے وکھانا چاہا ہے۔ لیکن مربوں کے جو اوصاف بیان کے یعنی رسد پر ڈاکہ ڈالنا، مویشیوں کو اٹھا لے جانا، پہرہ چوکی والوں کو چھیڑنا، چرکٹوں کو مار ڈالنا یہ تو وہی ڈاکوؤں اور رہزوں کے اوصاف ہیں، آج اس قوت و تسلط پر سرحدی مقامت میں خود انگریزی گور نمنٹ کے ساتھ سرحدی قویس اس قتم کی شرار تیں کرتی رہتی ہیں۔ کیا اس سے اگریزی گور نمنٹ کی کمزوری اور سرحدی قوموں کا تسلط اور استیلا ثابت کیا جا سکتا

یہ بات ملحوظ رکھنا چاہئے کہ کمی طاقت ور حکومت یا قوم کا استیصال و فعد " نمیں ہو سکتا اودے پور کی ریاست کو باہر نے سخت شکست دی " لیکن اکبر کے زمانہ میں اس کی وہی قوت موجود تھی " اکبر نے برے زور شور سے جملہ کیا اور مہینوں کے محاصرہ کے بعد " اودے پور کو کامل طور سے فیچ کر لیا " مہارانا نے بھاگ کر جنگلوں اور بہاڑوں میں پناہ لی۔ تاہم جمانگیر کے زمانے میں اودے پور کا پھر وہی شاہب تھا اب شاہبان ولی عمدی کی حالت میں گیا اور اس زور شور سے لڑا کہ ممارانا نے سپر ڈال دی اور اپنے بیٹے کرن کو اظہار اطاعت کے لئے وربار میں بھیجا۔ کرن نے دربار میں آ کر جمانگیر کو سید کیا لیکن جب شاہبان خود تخت پر بیٹھا تو یہ جھی ہوئی گردن پھر بلند تھی " شاہبان کے دوبارہ یہ مرکی " لیکن عالمگیر کے زمانے میں اودے پور ہی اکبر کے زمانے کا اور پھر اور پور تھا البتہ عالمگیر نے پور دی الکل تاہ کر دیا۔ اور پھر کبھی سر نہ اٹھا سکا۔

مربع شاجمان کے زمانے میں پوری قوت حاصل کر چکے تھے، وکن سے مدراس تک بھیل گئے تھے، وکن سے مدراس تک بھیل گئے تھے، سینکٹول نمایت مضبوط اور سربفلک قلعے ان کے قبضے میں تھے، ان سب باتول کے علاوہ وہ ایک جدید زندہ قوم بن رہے تھے اور بیہ اس کا عین عروج شباب تھا۔ اس حالت میں عالمگیر کو ان سے مقابلہ کرنا پڑا۔ اب دیکھو تیجہ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ

عالمگیر کے جیتے جی سیوا مرگیا۔ سنبھا ماراگیا رام راجا آوارگی اور صحرا نوروی کی نذر ہوا۔ سنتا کا سرکٹ کر دریا میں پہنچا۔ غرض علم برداران بعلوت ایک ایک کر کے منا دیتے گئے تمام قلعہ جات پر قبضہ کر لیا گیا اور دکن سے لے کر دراس تک سانا ہو گیا۔

آیج خاری نیست کز خون شکاری سرخ نیست آفتے بود آن شکار اقکن کزیں صحرا گذشت

> قتلم اس عشوہ نمای است که من می وانم سرایس فتنہ زجائے است که من می وانم

# عالمگيراور ہندو

عالمگیری فرد قرارداد جرم کابی تیرا نمبرہ کو کین بیہ جرم بجائے خود متعدد جرائم کا مجموعہ ہے۔ لیعنی عالمگیرنے اپنے طرز عمل سے راج پوت رئیسوں کو جو اب تک حکومت تیموری کے دست و بازو تھے ناراض کر دیا۔

عالمگیرنے عام ہندوؤں کو ناراض کر دیا' سا ہے کہ لیاں میں میں میں

پہلے جرم کو لین پول صاحب ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ ''دہی قوم راجپوت جو اورنگ زیب کی آغاز حکومت میں سلطنت مغلیہ کا داہنا بازو تھی' اب اس طرح علیحدہ ہوئی کہ پھر طنے کی توقع نہ رہی' جب تک اکبر کے تخت پر سے بڑا دیندار متمکن رہا اس کی حملیت و حفاظت میں ایک راجیوت نے بھی اپنی انگلی بلانا نہ جاہی۔"

اس جرم کی تشری لین بول صاحب نے اس طرح کی ہے۔

المحاء میں اورنگ زیب کے سب سے زیادہ دوست لیکن سب سے زیادہ زبردست راجبوت راجہ جے عکھ نے انقال کیا اور مہور راجبوت جنرل جمونت عکھ کائل میں گورنری پر تھا اور اس کے مرنے کے دن قریب آ رہے تھے، آخرکار اورنگ زیب آزاد ہو گیا، کہ ہندوؤں کی پالل کی حکمت عملی کو جو ہر سچ مسلمان کا مقصد ہونا چاہئے۔ افتایار کرے اس وقت ہندو کی مسلمان کا مقصد ہونا چاہئے۔ افتایار کرے اس وقت ہندو کی طرح ستائے نہیں گئے تھے اور نہ کوئی ذہبی روک ٹوک عمل میں طرح ستائے نہیں آئی تھی، لیکن اس میں شک نہیں کہ اورنگ زیب اسپند جوش آئی تھی، لیکن اس میں شک نہیں کہ اورنگ زیب اسپند جوش اسلام کو دل ہی دل میں پرورش کر رہا تھا کہ بلا خوف نقصان کافروں کے مقابلے میں اس کے اظہار کا وقت آئے اییا معلوم کافروں کے مقابلے میں اس کے اظہار کا وقت آئے اییا معلوم کو تا ہے کہ 1669ء میں یہ گھٹا انھی۔

اورنگ زیب نے ایک اور کو آہ اندیش کاروائی جونت سکھ کے دونوں کے معالمہ میں کی' اس نے خواہش کی کہ جمونت سکھ کے دونوں بیٹے تعلیم کے لئے وہ بیٹے دیئے جائیں۔ اور بے شک وہ اس کی گرانی میں مسلمان کر لئے جائے' راجپوتوں نے اس کی تعمیل نہ کی اور جب راجپوتوں نے ساکہ اورنگ زیب نے وہی قدیم اسلامی فیکس لیعنی جزیہ از سرنو ہر ایک ہندو پر قائم کر ویا ہے تو ان کے غصہ کی کوئی انتہا نہ رہی۔

لور پین مورخوں کے اعتراضات (جیسا کہ آگے ثابت ہو گا) اگرچہ نمایت کمزور

ہوتے ہیں' اور اس لئے ان کا جواب دینا نمایت آسان بات ہے لیکن باایں ہمہ جواب دینا نمایت آسان بات ہے لیکن باایں ہمہ جواب دینے والا سخت مشکل میں پر جا آ ہے' یور پین مور خین ایک اعتراض کے بیان کرنے میں جو خود فلط ہو آ ہے ہے ور بے اور بہت سے جھوٹ ملاتے جاہتے ہیں' جواب دینا جاہلاہے تو سامنے ایک اور جھوٹ نظر آ تا ہے' وہ ادھر متوجہ ہو تا ہے تو ایک اور جھوٹ نظر آ تا ہے' وہ ادھر ہجوم ہو تا ہے تو ایک اور جھوٹ نمایاں ہو تا ہے مسلسل وروغ بیانی اور افراؤں کے جوم پر بے افتایار اس کو طیش آ جاتا ہے اور بجائے اس کے کہ وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ اصل واقعہ کے اکشاف پر متوجہ ہو غصے سے بے قابو ہو جاتا ہے۔

خود مجھ پر ہی اثر پڑا ہے' لیکن میں ان حریفوں کو یہ موقع نہ دول گاکہ وہ میرے طیش و غضب سے فائدہ اٹھائیں یور پین مورخوں نے ہندووں کی ناراضی کے جو اسباب بتائے ہیں ان میں خلط مجعث ہو گیا ہے لیتی غربی اور پولٹیکل باتیں مل جل گئیں ہیں اس لئے مسئلہ زیر بحث کی تحلیل اور تحقیق کے لئے ضروری ہے کہ دونوں سے الگ انگ بحث کی جائے پہلے ہم پولٹیکل اسباب سے شروع کرتے ہیں۔

ہندووں کے زور قوت کے تین مرکز تھے 'ج پور' جودھ پور' اور اورے پور' ان ملی میں سے ج پور اور جودھ پور بالکل مطبع ہو گئے تھے لیکن اورے پور کی ہے حالت تھی کہ باہر سے لے کر شاہ جمان کے زمانے تک تملہ کے وقت اس کی گردن جھک جاتی تھی' لیکن جب تملہ آور چلے آتے تھے تو پھر وہی سرکش کا سرکش بن جاتا تھا' شاہجمان نے جب بہاری کی حالت میں داراشکوہ کو ولی عمد بناکر اس کو سیاہ و سپید کا مالک بنا دیا تو اس زمانے میں ج پور اور جودھ پور کے جانشین راجہ ہے شکھ اور جمونت شکھ تھے' عالمگیر جب دکن سے اکبر آباد کو چلا تو داراشکوہ کی طرف سے جمونت شکھ آیک فوج گرال لئے ہوئے اوجین میں پڑا تھا' عالمگیر نے نمایت الحاح سے جمونت شکھ آیک میں صرف عالی حضرت کی عیادت کو جاتا ہوں تم سدراہ نہ ہو لیکن جمونت شکھ نے نہ مانا اور افکن جوات سکھ جنہ تی مال جمونت شکھ نے تعفو قصور کی سلسلہ جنبانی کی اور عالمگیر خواض دلی جو نیاض دلی سے معرکہ چیش آیا تو

عالمگیرنے جنونت سکھ کو فوج براتعار کا افر مقرر کیا۔ لیکن جنونت سکھ نے پہلے ہے مرزا شجاع سے سازش کر لی تھی، چنانچہ جب دونوں فوجیس آمنے سامنے مقابل پری ہوئی تھیں تو جنونت سکھ رات کے بچھلے پہر د فعنہ " ابنی تمام فوج کے ساتھ عالمگیر کی فرج سے نکل کر شجاع کی طرف چلا' اس کی فوج نے شاہی اسباب و خزانہ پر دست درازی کی اور اس قدر برہمی ہوئی کہ عالمگیر کی کل فوج میں سے نصف کے قریب جونت عمد کے ساتھ ہو کر شجاع سے جا می سے ایبا نازک موقع تھا کہ اس کے سنبهالنے کے لئے صرف عالمگیر کا دل و وماغ ورکار تھا عالمگیر کی جبین استقلال پر شکن تک نمیں یوی اور اس بے سرو سلانی پر بھی میدان اس کے ہاتھ رہا چند روز کے بعد جمونت علم کا جب کمیں ٹھکانہ نہ رہا تو پھر عنو کا خواستگار ہوا۔ عالمگیرنے فیاض دل ے کام لیا۔ اور چونکہ وہ شرم سے منہ و کھانا نہیں جابتا تھا عالگیرنے غائبانہ اس کا منصب اور خطاب و جاکیر بحل کر کے احمد آباد کا صوبہ وار مقرر کر دیا اور وقا " فوقا" اس کو بردی بردی مهمات بر مامور کیا۔ (39) یہال تک کہ دکن میں سیوا جی کے مقابلے یر بھیجا۔ لیکن یہ غدار یمال بھی اتی فطری عادت سے بازند رہا الفنستن صاحب لکھتے . ہیں- راجہ جسونت سنگھ شاہزادہ معظم کی طبیعت پر حادی اور باوشاہ کی نسبت ہندوؤں کا زیادہ خیر خواہ تھا علاوہ اس کے لوگوں کو بیہ بھی یقین کال تھا کہ وہ لوبھی لائی ہے اور روپید کی بات تھوڑی بہت مانتا ہے ، غرض کہ ان وسیلوں سے سیوا جی نے اس کو اپنا رثیق بنایا۔ (40)

جونت علی نے ای پر اکتفا نہیں کیا بلکہ راؤ بھاؤ علی باؤا کو بو ریاست بوندی کا راجہ اور سہ بزاری منعب رکھا تھا اور اس مہم میں اس کا شریک تھا اسٹے باتھ شریک کرنا چاہا اور جب اس نے نمک حرامی ہے انکار کیا تو اس کی بہن کو تھا ہے سکی سے عقد نکاح میں نھی وطن سے بلوا کر بچ میں ڈالا- لیکن اس وفاوار نے اب بھی حق نمک کو قرابت پر مقدم رکھا ہا اور المرا میں راؤ بھاؤ علیہ کے تذکرہ میں لکھا ہے۔ نمک کو قرابت پر مقدم رکھا ہا اور اللمرا میں راؤ بھاؤ علیہ کے تذکرہ میں لکھا ہے۔ درچوں بمشیرہ راؤ بھاؤ علیہ بدست مماراجہ (جمونت علیہ) بود مماراجہ زن خود را از وطن طلب واشتہ واسطہ نمود کہ باوے ساز

موافقت كوك نمايد الما راؤ بهاؤ كله حق نمك مقدم واشد تن بمواقفنش ورنداو-"

بلاخر جسونت علی کائل کی مهم پر مامور ہوا اور 22 جلوس عائگیری بیں قضا کر گیا۔
جسونت علی جب مرا تو اس کی کوئی اولاد نہ تھی لیکن اس کے کار پردازوں نے
ربار بیں اطلاع دی کہ اس کی دو بیبوں کو حمل ہے الاہور بیں پہنچ کر ان لوگوں نے
دربار شاہی بیں رپورٹ کی کہ دونوں بیوبوں سے دو لڑکے پیدا ہوئے اس کے ساتھ
درخواست کی کہ ان لڑکوں کو منصب اور ریاست اور خطاب عطاکیا جائے عائمگیر نے
فرمان بھیجا کہ دونوں کو دربار بیں بھیج دو جب وہ سن تمیز کو پہنچیں گے تو خطاب اور
منصب عطاکیا جائے گا ار عائمگیری بیں ہے۔

"تحم اقدس اعلی صادر شد که جرده پسر رابه درگاه سپسر بارگاه بیارند و جرگاه پسرال به سن تمیز خواهند رسید . عنایت منصب و راج نوازش خواهند یافت-" صغه 177

تیوریوں کے دربار کا یہ ایک عام آئین تھا کہ جب کوئی برا عمدہ دار چھوٹے بیچ
چھوڑ کر مرجا تا تھا تو بادشاہ خود ان کو طلب کر کے اپنے دامن تربیت میں پاتا تھا اور
شزادوں کی طرح ان سے سلوک کیا جا تھا۔ اس اصول کے موافق عالمگیر نے جھونت
سنگھ کے بچوں کو طلب کیا تھا لیکن جمونت سنگھ کا جو طرز عمل بیشہ سے رہا اس کے
افروں پر بھی وی رنگ چھا گیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے شاہی تھم کے وصول ہونے کا
افراد بھی نہ کیا۔ اور دلی کی طرف دوانہ ہو گئے دریائے اٹک پر میر بحر نے اس بنا پر
دوکا کہ پروانہ راہداری دکھاتو اس پر آبادہ جنگ ہوئے اور بست سے آدمیوں کو قتل کر
کے بردور دریا کے پار اترے وارالسلطنت کے قریب آئے تو ان کی گتافانہ اور باغیانہ
حرکات کی بنا پر عالمگیر نے تھم ویا کہ شرسے باہرمقام کریں اور کوتوال کو تھم دیا کہ ایک
جمیت کے ساتھ ان کو نظر بتد رکھ چھد روز کے بعد چند راجیوتوں نے وطن جالے
کی اجازت طلب کی عالمگیر نے متھوری دی ' فریب کار دھوکا دے کر جمونت سکھ کے
کی اجازت طلب کی عالمگیر نے متھوری دی ' فریب کار دھوکا دے کر جمونت سکھ کے
کی اجازت طلب کی عالمگیر نے متھوری دی ' فریب کار دھوکا دے کر جمونت سکھ کے
کی اجازت طلب کی عالمگیر نے متھوری دی ' فریب کار دھوکا دے کر جمونت سکھ کے
کی اجازت طلب کی عالمگیر نے متھوری دی ' فریب کار دھوکا دے کر جمونت سکھ کے
کی اجازت طلب کی عالمگیر نے متھوری دی ' فریب کار دھوکا دے کر جمونت سکھ کے
کی اجازت طلب کی عالمگیر نے متھوری دی ' فریب کار دھوکا دے کر جمونت سکھ کے
کی اجازت طلب کی عالمگیر نے متھوری دی ' فریب کار دھوکا دے کر جمونت سکھ کے
کی اجازت طلب کی عالمگی اور ان کی جگہ دو جعلی بیچ چھوڑ گئے جو تکہ یہ آیک ایم

بحث طلب داقعہ ہے جس پر آئندہ واقعات کی بنیاد قائم ہوتی ہے اس لئے ہم مزید اعتبار کے لئے خانی خال کی اصلی عبارت نقل کرتے ہیں۔

بعده ظاهر گردید که بعد فوت راجه معتدان جمالت کیش همراه او هر دو پر خور و سال راجه را که در آخر عمر بهال دو فرزند به اسم اجیت سنگه دولندس داشت مع رانی به همراه گرفته به آنکه انتظار تکم حضور کشند باوستک و رضائے صوبه دار حاصل نمائند روانه حضور شدند- بعده که معبر انک رسیدند و میر بخر به علت عدم دستک مانع آمد با اوبه پرخاش پیش آمده کاربه فساد و کشتن و نرخی ساختن میر بخر و بجع رسانده به سمر پنجگی عبور نمودند بعدازال که نزدیک دارالخلافت رسیدند ازان که از ادابائے خارج سابق جسونت غبار ملال در خاطر مبارک جاگرفته بود و این شو خنی راجیوسی علاوه آل گردید فرمودند که نزدیک شهر طرف باره پله فرود رابا جمع از راجیوسی علاوه آل گردید فرمودند که مردم خود رابا جمع از راجی شرطرف باره و کوتوال را مامور ساختند که مردم خود رابا جمع از منصبداران و متعینه توپ خانه اطراف خیمهائے دابنتگان راجه منصبداران و متعینه توپ خانه اطراف خیمهائے دابنتگان راجه

جسونت علی کے افر جسونت علی کے بچول کو لے کر جودھ پور پنچ اور مہارانا اور پور نے ان کو اپنی جمایت میں لیا۔ عالمگیر نے مہارانا کو فرمان بھیجا کہ باغیوں کی حمایت سے دستیردار ہو جائے اور جسونت علی کے بچوں کو حوالے کر دے۔ مہارانا نے مانا اس پر عالمگیر نے جودھ پور فوجیں بھیجیں اور بالا خر مہارانا نے اطاعت قبول کی اور افرار کیا کہ جسونت کے بچوں کی اعانت نہ کرے گا لیکن مہارانا بہت جلد اس اقرار سے بھرگیا اب عالمگیر نے اس کے انقام کے لئے ہر طرف سے فوجیس طلب کیس اور اپنے بھوٹے بیٹے اکبر کو اس کا سید سلار مقرد کر کے اودے پور کی طرف روانہ کیا۔ اپنے بھوٹے بیٹے اکبر کو اس کا سید سلار مقرد کر کے اودے پور کی طرف روانہ کیا۔ کین مہارانا نے اکبر کو بیہ ترفیب دلا کر کہ ہم آپ کو باوٹلو تنایم کر لیں گے آپ خود مالک کے بین مہارانا نے اکبر کو بیہ ترفیب دلا کر کہ ہم آپ کو باوٹلو تنایم کر لیں گے آپ خود عالمک کے تا دو تخت کا دعویٰ کیجے اکبر کو تو ٹر لیا' ناطاف شزادہ ہزار فوج لے کر خود عالمک کے تا

مقابلے کو برحا' عالمگیر کی رکاب میں اس وقت صرف بزار سوار تھے لیکن اس کے استقلال میں فرق نہ آیا' اور بلاخر اکبر فکست کھاکر بھاگ گیا۔

سلسلہ بیان کی ترتیب اور تمام واقعات کی کیجائی پیش نظر ہونے کے لئے ہم نے واقعات کو ساوہ طور سے لکھ ویا اب امور ذیل تنقیح طلب ہیں۔

1- کیا عالمگیر نے راجیوت ریاستوں کے ساتھ کوئی ناجائز سلوک کیا تھا جس کی وجہ سے وہ بغاوت پر مجبور ہوئے۔

2- کیا عالمگیران راجیوتوں کو زیر نہ کرسکا-

3- کیا راجیوت اس واقعہ کے بعد بیشہ کے لئے عالگیرے الگ ہو گئے۔

یورٹین مورخوں کی رائے کے موافق ان سوالوں کا اجمالی جواب یہ ہے کہ عالمگیر نے خود راجہوتوں کو چھٹرا اور ان کو بخاوت پر مجبور کیا اور پھران سے اچھی طرح عمدہ برا نہ ہو سکا۔ اور راجبوت بیشہ کے لئے تیموری حکومت کے علقہ اطاعت سے نکل گئے۔ اوپر یہ تفصیل گذر چکی کہ راجبوتوں کے تین مرکز تنے ان میں سے جے پور تو بھشہ مطبع رہا الفنسٹن صاحب بھی اس واقعہ کو تشکیم کرتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ جبکہ راجبوت راجاؤں نے منجملہ اپنے گروہوں کے ایک جبکہ راجبوت راجاؤں نے منجملہ اپنے گروہوں کے ایک راجب کے گھرانے پر ایسا زور اور ظلم دیکھا اور جزید کی ناگواری اس پر زیادہ ہوئی تو سارے راجبوت آپس میں متفق ہو گئے گر

راجہ رام سکھ ج پور والا جس کے گھرانے کو باوشای خاندان سے رفیت ناتوں اور کی بدولت مضبوط اور معلم علاقہ تھا ان سے مستقل رہا۔"

ور مرف جودھ پور اور اور اور پور رہ گئے 'جودھ پور کا رکیس جنونت سکھ تھا اللہ میں جنونت سکھ تھا اللہ کے ماتھ برسر مقابلہ آیا عالمگیر نے فتح پاکر اس کو معاف کر دیا۔ اور فوج کا افسر مقرر کیا۔ لیکن شجاع کی لوائی میں نہایت غدارانہ طریقے سے رات کو چھپ کر ویشن سے جا ملا جس سے مالگیر کی تمام فوج ورہم و برہم ہو گئی عالمگیر نے پھر عنو سے کام لیا اور جاکیرو خطاب و منصب عطا کر کے وکن پر بھیجا وہاں سیوا جی سے سازش کی اب اس کے مرتے پر راجبوت عالمگیر سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کا میکماہد بچہ والی ریاست بنا دیا جائے۔ عالمگیر جواب ریتا ہے کہ اس کو دربار ہیں بھیج دو۔ بن شعور کے بعد اس کو سب پچھ ملے گا۔ راجبوت جواب کا بھی انظار نہیں کرتے اور دریائے انگ پر شاہی عمدہ داروں کو مارتے دھاڑتے دلی چینچ ہیں۔ عالمگیر ان کو نظر بند کرتا ہے ان تمام واقعات (42) ہیں کوئی بات انساف کے خلاف ہے۔

الفنستن صاحب فراتے ہیں کہ "جب راجیوت راجاؤں نے منملہ اپنے گروہوں کے ایک راج کے گرانے پر ایبا ظلم دیکھا۔" آخرید کیا ظلم تھا کیا جنونت سکتھ کے ساتھی راجیوتوں کا طرز عمل ایبا تھا کہ عالمگیران پر بالکل اعتاد کر لیتا؟ کیا صغرس بچوں کا دربار ہیں بلانا کوئی ظلم کی بات تھی کیا راجیوتوں کا بغیرشاتی اجازت کے دارالسلطنت کا قصد کرنا عدول تھی نہ تھی؟ کیا میر بحرکا ان کو روکنا میر بحرکے فرائش منصی میں واخل نہ تھا۔ کیا میر بحر اور شاتی ملازموں سے مقابلہ کرنا باغیانہ حرکت نہ تھی؟ کیا جانا عدل و انصاف کے خلاف تھا؟

لین بول صاحب راجیوتوں کی عدول عکی اور برہی کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جبونت عکم ہے بچوں کو عالکیر مسلمان کر لیتا لیکن عالمگیر نے سیوا جی کے بوتے ساہو جی کو جب مرفار کیا تو اس کی عمر سات برس کی تھی عالمگیر نے خاص اپنی تگرانی ہیں رکھا۔ شاہی خیمے کے برابر اس کا خیمہ کھڑا کرایا' اس کو ہفت ہزاری کا منصب اور خطاب و نوبت و علم عطاکیا اور یہ بر آگ اخیر عمر تک قام رکھا باوجود اس کے کہ اس کو کیوں مسلمان نہیں کیا' سیوا جی کا بو آتو جبونت عکمہ کے بیٹوں سے زیادہ جبرو ظلم کا مستق

ایک اور وجہ لین پول صاحب میہ بیان کرتے ہیں کہ راجیدوں کو جزید لگانے کی خبر پہنچ چکی تھی اس لئے ان کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جزید کی بحث نہ ہی امور کی بحث میں آمے آئے گی اس لئے ہم اس کو نہیں چھیڑتے۔

ود مرا امر تنقيح طلب يد ب ك عالمكير داجيدتوں كو ذرير كرسكا يا سي الين بول

#### www.KitaboSunnat.com

### صاحب لکھتے ہیں۔

"راجیوت سانپ کو بلکا سا خراش تو لگ گیا لیکن وہ مرا نہ تھا۔ جنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ آخرکار اورے پور کے رانا نے جس کو راجیوتوں کی طرف سے سب سے زیادہ نقسان پنچا تھا۔ اورنگ زیب سے ایک معزز ملح کرلی کیونکہ اس جنگ سے اب اورنگ زیب عاری ہو گیا تھا۔ اس صلح نامے میں نفرت خیر جزید کا اورنگ زیب عاری ہو گیا تھا۔ اس صلح نامے میں نفرت خیر جزید کا نام تک بھی نہ آیا۔ لیکن رانا کو اپنے ملک کا قلیل جز اس نحل نام تک بھی نہ آیا۔ لیکن رانا کو اپنے ملک کا قلیل جز اس نحل کے پاداش میں کہ وہ شاہزادہ اکبر کا شریک ہو گیا تھا دینا پڑا اورے پور کے رانا نے تھوڑے بی دنوں میں شرائط صلح نامہ پر پانی پھیر ہو۔"

خود اورنگ زیب کو الی لاائی کے افغام کی خواہش ہوئی چنانچہ تدبیر و حکمت سے اودے پور کے راجہ کو آشتی کی درخواست اس کی طرف سے گذری تو فی الفور اس کی طرف توجہ کی چنانچہ جزیہ سے انجاش برتا گیا اور ملک کے جس کلوے کو جزیہ کے معلوضہ میں لیا تھا اکبر کی اعانت کے جرمانے میں رکھا گیا۔"

لیکن واقعہ سے کہ جودھ پور اور اودے پور دونوں ریاستوں کو عالمگیر کی فوجوں نے پالل کر دیا اور ممارانا اودے پور اپ مقرے بھاگ کر انتہائے سرحد تک پہنچ کیا، آخر جب ہر طرح سے مجبور ہوا تو شاہزادہ محمد اعظم کے ذریعہ سے سفارش کرائی پرگنہ ماندل پور اور بدھنور جزیہ کے عوض میں دیے منظور کئے عالمگیرنے پھر اپنی فیاض دلی سے کام لیا اور بدھنور جزیہ میں جب رانا دربار میں صاضر ہوا تو خلعت و خطاب اور بیخ ہزاری منصب عطاکیا۔ باثر عالمگیری میں جب رانا دربار میں صاضر ہوا تو خلعت و خطاب اور بیخ ہزاری منصب عطاکیا۔ باثر عالمگیری میں جب (43)

چول رانا از ملک و مسکن رانده شد و آ سر صدش گریختمفرے جز ز انهار جوئے و الن طلبی اور انهاند بدامان استشفاع
بادشابراده کریم عطا پیشه محمد اعظم دست عجر و ضراعت در آویخت
و گذرانیدن برگنه ماندل بور و بدصور را عوض جزیه وسیله عنو
جریمه آورد و ملازمت بادشاه زاره را ذرایعه بختیاری خود اند شید(44)

ماثرالامرا میں ہے۔

چول رانا اودے پور را خالی گذاشته راه فرار نمود فوج به سرکردگی حسین علی خال به تعاقب او متعین شد و پسر محمد اعظم شاه و سلطان بیدار بخت نامزد شدند و پس ازال که ملک رانا لکد کوب عساکر فیروزی گردید اور زوطن مالوفه برآمه ب طبا و ماوا گشت سال بست و چهارم دست ضراعت به و امان شفاعت شانزاده زده پرگنه ماندل و بدهنور در عوض جزیه به سرکار باوشای گذاشت- ماشرالامراء جلد دوم صفحه 208 ور همن تذکره راو کرن-

غور كو ان معتر تاريخول ميں تعريح ہے كه رانا عابر آكر خود معانى كا خواستگار ہوا۔ الفنسٹن صاحب وغيرہ فرائے ہيں كه عالكيرنے خود مجبور ہوكر سلسلہ حنبانى كى ان تاريخول ميں ہيں كه رانا نے دو پرگئے بزيد كے عوض ميں پيش كے يورپين مورخ كتے ہيں كه جزيد كا نام تك نہ آيا اور وہ پرگئے اكبركى اعانت كا معلوضہ تھے۔ الفنسٹن اور لين بول صاحبان كى عام عادت ہے كہ ہر موقع پر تاريخوں كا حوالہ ويتے بيل ان واقعات كے بيان ميں حوالہ كا نام نہيں۔

لین ان سب دروغ بیانیوں سے بالاتر لین بول کا بیہ بیان ہے کہ رانا نے پچھ عرصے کے بعد اس مللے پر بھی پائی چھر دیا ، چوککہ اس دروغ بیانی بیس لین بول کا اور کوئی شریک نہیں اس لئے ہم کو اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ، اخیر بحث سے ہے کہ ان واقعات کے بعد کیا راجبوت ہمیشہ کے لئے تیموریوں سے الگ ہو گئے اور کیا

انہوں نے کبھی بقول لین پول عالمگیر کی جمایت میں اپنی انگلی بھی ہلانی نہ جاہی۔

گذشتہ تمام واقعات عالمگیر کے 24 جلوس تک ختم ہو گئے ہیں۔ جگت نگیہ ممارانا
اور بور اسی سنہ میں مراہ اور عالمگیر نے اس کے بیٹے جے سکھ کو خلعت تعزیت
اور خطاب وغیرہ عطا کیا ہے 25 جلوس میں عالمگیر دکن کو روانہ ہوا' اور اخیر عمر تک
انہیں اطراف میں مرہٹوں سے اثر آ بحر تا رہا۔ ان اثرائیوں میں اس کی فوج میں راجبوت
اس طرح نظر آتے ہیں جس طرح اور مسلمان قومیں' چنانچہ تاریخوں میں جمال فوجوں کا
ذکر آتا ہے۔ راجبوتوں کا نام بھی خاص طور پر آتا ہے۔ مثلاً خافی خال 1116ھ کے
واقعات میں مرہٹوں کے ایک محاصرہ میں لکھتا ہے:

از بریک بندبائے کار طلب جانفشانی به عرصه ظهور رسید خصوص حمیدالدیں خال و راجیدت بائے جلادت پیشہ و دیگر بمادرال رزم جو ترددات نمایال روے کار آدرند آآئکه جمشید خال با جمعے از راجیو آل روشناس بهمراه راؤ د پست و چندے دیگر بکار آمدند۔
(45)

یمی مورخ 36 جلوس کے واقعات میں لکھتا ہے۔

اوایل دیحجه سنه چهل و شش 36 جلوس راجه بے سنگه که عمر اوب حد بلوغ نه رسیده بود به انقاق مردم بادشاه زاده بورش نموده به حمله پیاپ که از بالا گوله وسنگ و اقسام آتشباری چون محرگ ب فاصله می ربیخت و راجیوت بسیار و اکثر مردم شابزاده بکار آمدند—

فاصله می ربیخت و راجیوت بسیار و اکثر مردم شابزاده بکار آمدند—
(46)

یور پین مورخ کہتے ہیں کہ ایک راجوت نے بھی عالگیر کی جمایت میں انگی نہ ہلائی لیکن واقعہ یہ ہے کہ نہ صرف فوجی راجوت بلکہ راجوتوں کے برے برے راجہ و مماراجہ اخیر وقت تک عالمگیر کے ساتھ فوجی مهمات میں شریک رہے اور مرہوں کے بالل کرنے میں وہ مسلمان افسروں کے واہنے ہاتھ تھے، راجوتوں کی اصلی طاقت جودھ پور، ہے پور، اورے پور کے دو شاہزادے خود عالمگیر کی فوج میں معزز عمدوں پر ممتاز

تے 'اور اخیر وقت تک ساتھ رہے چنانچہ 43 جلوس میں ان میں سے اندر سنگھ کو دو ہزاری اور بہادر سنگھ کو یک ہزاری و پانصدی کا منصب عطا ہوا۔ (47) ہے دونوں مہارانا راج سنگھ کے بیٹے تھے جس نے 25 جلوس میں وفات پائی تھی۔ اور اس کے مرنے پر اس کے بیٹے رانا ہے سنگھ کو عالمگیر نے خلعت ماتم عطاکیا تھا۔ اندر سنگھ جو جمونت سنگھ رکس جودھ پور کا عزیز تھا۔ جمونت کے انقال کے بعد عالمگیر نے اس کو راجہ کا خطاب دیا اور دکن کے معمات پر مامور کیا۔ اس نے نمایت وفاداری سے اپی خدمت انجام دی۔ چنانچہ 48 جلوس میں اس کو سہ ہزاری منصب ملا۔ (48)

مان سکھ راٹھور جس کو سہ ہزاری کا منصب حاصل تھا 35 جلوس عالمگیری میں ذوالفقار خال کے ساتھ وکن کی سب سے مشہور چنجی کی مہم پر مامور ہوا۔ (49) جے بور کے رئیسوں کی وفاداری بور پین مورخوں نے بھی تشلیم کی ہے۔

ماثر الامرامیں اور بہت سے راجپوت راجاؤں اور رئیسوں کے تفصیلی حالات ورج بیں جو عالمگیر کے ساتھ وکن کی معمات میں شریک تھے اور نمایت جانبازی اور وفاداری کے ساتھ خود اپنے ہم ندہب مربٹوں سے اثرتے تھے۔ شکیبی شاعر نے اکبر کے زمانے میں کما تھا۔

چنال در عمد او که مندوی زند شمشیر اسلام

یہ شعر نہ صرف اکبر بلکہ عالمگیر کے زمانے میں بھی بیج تھا' اور اگر آج اسلامی سلطنت ہوتی تو آج بھی بیج ہوتا۔

غور کرو ان واقعات کے ابت ہونے کے بعد کہ ہے پور' جودھ پور' اودے پور کے فرمازوا عالمگیر کے ساتھ وکن میں مربٹوں سے لڑائیاں لڑ رہے ہیں' راجبوت فوجیں مسلمانوں کے ساتھ برابر کی شریک ہیں' راجبوت افسروں کو سہ ہزاری و چہار ہزاری منصب عطا ہوتے ہیں' اودے پور کا راجہ نابالغ ہونے کے ساتھ اس بے جگری کے ساتھ مرہٹوں کا مقابلہ کرتا ہے تو کیا بور پین مورخوں کے اس قول میں سچائی کا پچھ بھی شائیہ ہے کہ عالمگیرنے راجبوتوں کو اس قدر ناراض کر دیا کہ وہ پھر بھی تیموری علم کے نیچ نہ آئے۔ <sup>واستان عمد کل رابشو از مرخ چن زاخه آشفته ترگفتند این افسانه را عالمگیر**اور م<sup>زم</sup>بی ت**عصب</sup>

عالکیر کے جرائم میں یہ سب سے بواجرم بلکہ مجموعہ جرائم ہے، عالمگیر نے ہندووک کو طازمت سے یک قلم برطرف کر دیا، ان کے غربی میلے میلے موقوف کرا دیں۔ ان پر جزیہ لگایا، ان کے بت خانے مروا دیے، غرض اس حد تک ان کو ستایا کہ وہ زبان حال سے بول اٹھے۔

آل قدر جور کن کہ گر جائے گفتہ آید' کس اعتاد کند

ان جرائم كابيه حال ہے كہ بعض جزئى اور مخص الحالت واقعات ہيں ، خالفين نے ان كو عام كر ديا ہے بعض كى تعبير غلط ہے ، بعض كے ناگزير اسباب ہيں۔ چنانچہ ہم ايك ايك كو الگ الگ بيان كرتے ہيں ليكن سب سے پہلے ايك ضرورى امر كا تذكرہ كرنا ضرور ہے۔

اکبر نے جو پالیسی قائم کی اس نے ہندوؤں کو تخت سلطنت کا شریک بنا دیا۔ لیکن باایں ہمہ چونکہ اکبر کی سطوت اور جبوت کا سکہ بیٹا ہوا تھا۔ ہندوؤں نے اپنی حد سے آگے قدم نہیں برحایا۔ جمانگیر کی نری اور سرمتی نے ان کو جرات ولائی اور اب ان کی خود سری کے جو ہر جیکنے گئے جمانگیر کے اشارے سے نرشکھ دیو بندیلہ نے جمانگیر کی خود سری کے دمانے میں ابوالفصل کو دھوکے سے قبل کر دیا تھا اور اس کا مال و اسبب ولی عمدی کے زمانے میں ابوالفصل کو دھوکے سے قبل کر دیا تھا اور اس کا مال و اسبب اور شاہی خزانہ جو ساتھ تھا لوث لیا تھا۔ جب جمانگیر تخت سلطنت پر بیٹھا تو اس کارگذاری کے صلہ میں نرشکھ دیو نے متھرا میں بت خانہ بنانے کی اجازت طلب کی جمانگیر نے اجازت دی نرشکھ نے اس روپے سے جو ابوالفصل کی غارت گری سے ہاتھ جمانگیر نے اجازت دی نرشکھ نے اس روپے سے جو ابوالفصل کی غارت گری سے ہاتھ آیا تھا بت خانہ کی تعمیر کی شمیر خان لودی جو ابوالفصل کو خد قرار دیتا ہے اور اس بات

سے خوش ہے کہ ملحد کے مال سے بت خانہ بنا۔۔

مل حرام بود بجائے حرام رفت

اس واقعه كو ان الفاظ ميس لكمتا ہے-

آل مثل مقل (ابوالفضل) در راه دكن باشاره نورالدين محد جماتير در ملك راجه نرشي ديو به قتل رسيد و بالمائ كه بدست آويز به راي كرد آورده بود ور ابتمام راجه ذكور بر معبد بنود كه در سواد شر متر ا سافت بود صرف كرديد و تحم آيت كريمه الخبيشات للخبيشين به ظهور پوست آخرآل بت فانه نيز به تيشه عم حضرت عالمكيربادشاه با فاك برابر شد - (50)

اکبر نے زمانے میں باایں جمہ آزادی ذہبی عالبا کوئی نیابت خانہ تغیر نہیں ہوا۔
جمائیر آگرچہ اکبر کی نبیت متعصّب تھا۔ چنانچہ کوٹ کانگڑہ کی فتح میں گاؤ کشی کی رسم
قائم کرنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ناہم چونکہ حکومت میں وہ زور نہیں رہا تھا۔ صرف
بنارس میں 76 نئے بت خانے تغیر ہوئے۔ چنانچہ تفصیل اس کی آگے آئے گی' اس
واقعہ کے اظہار سے ہمارا یہ مقصود نہیں کہ ہم ذہبی آزادی کے خلاف ہیں بلکہ یہ ظاہر
کرنا ہے کہ یہ واقعہ آئندہ واقعات کا چیش خیمہ ہے۔

غرض اب ہندوؤں نے علائیہ مسلمانوں پر تعدی اور ظلم شروع کیا، نوبت بہال کک گروں میں وال کی گھروں میں وال کک کہ ہندو مسلمان عورتوں سے بہ جبر شادی کرتے تھے اور ان کو گھروں میں وال لیتے تھے۔ ایسے برور کر یہ کہ مجدوں کو توڑ کر اپنی عمارتوں میں داخل کرتے تھے۔ شاہ جمان نامہ عبدالحمید لاہوری جو شاہجمان کی شانی تاریخ ہے اور خود شاہجمان کے تھم سے کھی سے اس میں یہ واقعہ نمایت تفسیل سے تکھا ہے چنانچہ اس کی عبارت یہ

وچوں رایات جلال بہ حوالی مجرات پنجاب رسید جمعے از ساوات و مشاکخ آن قصبہ استفافہ نمووند کہ برفے از کفار نابکار حرائیروا (51) ملئے مومنہ را اضرف وارند و چندے ازنیاں مساجد بہ تعدی ور عمارات خود آورده' بتابرال شیخ محمود سمجراتی که از رسمی دانش بسره ورست و دار و غگی مردم جدید الاسلام برد مقرر رخصت یافت تابعد از ثبوت نساء مسلمه را از نشرف کفار برآرد و مساجد و عمارات آل ملاعين جدا سازو الو مطابق تحم به عمل آورده بفتاوحره و جاربه مومند را از تصرف کفره فجره بر آورد و جرجاکه مسجدے در زیر عمارت بنود در آمده بود بعد از تخفیق آن را افراز نمود و زرے از آل جلبہ طریق جرمانہ کرفتہ برستور سابق مجد ساخت پس ازاں کہ ایں ماجرا بہ مسامع جلال دسید پولیے قضا نفاذ صاد شد که بدستور قدیم برکه مسلمان شود مسلمه رابه عقد میرد یاو باز گذارند پس از ورود فرمان جمعے از سعادت باوری بدیاب اسلام رسیده زنان مسلمه رابه نکاح جدید متصرف گشتند و تهم شد که در کل ممالک محروسه هرجا چنین واقع شده باشدیدین وستور عمل تمائنده چنانجه اناف بسيار از دست كفار برآمده ور نكاح مسلمانال در آمدند و گروب از کفار به قبول دین مبین از آتش دوزخ رمائی یا فتند و بت خانها منهدم گردید-

ان واقعات کو دیکھو اور غور سے دیکھو' شاہجمان نمایت پرجوش مسلمان تھا اور ہر موقع پر اس کا اظہار ہو چکا تھا سنہ 6 جلوس ہیں اس نے بنارس کے جدید تغیر شدہ بت خانے گروا دیئے تھے۔ باوجود اس کے ہندوؤں کا بیہ زور قائم ہو چکا تھا کہ جبراور زبردسی سے مسلمان عورتوں کو ہندو گھر ہیں ڈال لیتے تھے اور ان سے نکاح کرتے تھے مجدوں کو تو رکز کر بت خانے اور عمار تیں بنواتے تھے شاہجمان کو خبر ہوئی تو اس نے کوئی عام سزا نہیں دی بلکہ صرف یہ کیا کہ عورتوں کو ہندوؤں کے قبضہ سے نکال لیا اور جن مجدوں نہیں دی بلکہ صرف یہ کیا کہ عورتوں کو ہندوؤں کے قبضہ سے نکال لیا اور جن مجدوں کو گرا کر بت خانہ بنایا گیا تھا' بدستور پھر مجدیں بن گئیں۔ شاہجمان جب تک زور اور قوت کے ساتھ حکمرانی کرتا رہا' ہندوؤں کی تعدیاں رکی رہیں لیکن اخیر شاہجمان کے بعد ہندو

بن کا اظهار کرتا تھا اپنشد کا جو ترجمہ کیا ہے اس میں صاف لکھتا ہے کہ قرآن مجید اصل میں اپنشد میں ہے چنانچہ اس کی عبارت حسب ذیل ہے۔

ازین خلاصہ کتاب قدیم کہ بے شک و شبہ اولین کتب ساوی و سرچشمہ' بحر توحید است و قدیم است کہ انه لقران کریم فی کتاب مکنونه لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العلمین - یعنی قرآن کریم ور کتاب است که آل کتاب پنمان است اور اورک نمی کند محرولے که مطرباشده او تازل شده از پروردگار عالم مشمس و معلوم میشود کہ این آیت ور حق زلور و توراة و انجیل نیست .... چول انپکست که سد پوشیدنی است اصل این کتب است و آنتهائے قرآن مجید بعینه درال یافته می شود پی محقیق که :\_

## كتاب مكنون اين كتاب قديم باشد

اب غور کو کہ وہ ہندو جن کو اکبر شریک سلطنت کر چکا تھا جو جمائیر کے زمانے میں مسلمانوں کے مال سے بت خانے تقیر کرتے تھے جو شاجبان کے عمد میں مسجدوں کو تو رکز بت خانے بنواتے اور مسلمان عورتوں سے بہ جبر نکاح کرتے تھے جو اپنے پائ شالوں میں مسلمان بچوں کو اپنے ذہب کی تعلیم دیتے تھے چنانچہ خود عالمگیر کے عمد عکومت میں اس کی تخت نشینی کے بارہویں سال تک بیہ طریقہ جاری رہا (تنصیل آگ آئے گ) اب دارافکوہ کے سابیہ جمایت میں ان کے زور و قوت تسلط و اقتدار 'جرو تعدی 'جوروستم کا مقیاس الحرارت کس درجہ تک پنچا ہو گا۔ یاد رکھو کی ہنود تھے جن تعدی 'جوروستم کا مقیاس الحرارت کس درجہ تک پنچا ہو گا۔ یاد رکھو کی ہنود تھے جن سے عالمگیر کو سابقہ پڑا تھا' (اب ہم اصل مباحث کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔)

### ہندوؤں کی ملازمت سے علیحد گی

ایور پین مورخوں نے اپنی معمولی عادت کے موافق' اس واقعہ کی اصلی بیئت بدل ا دی ہے۔ لینی عالمگیرنے تمام ہندوؤں کو سرکاری ملازمتوں سے موقوف کر دینا جاہا کو الیا نہ کر سکا الفنسٹن صاحب لکھتے ہیں 'کر بہ عشی تھم بھی سارے عاکموں اور افتیار والوں کے پاس بھیجا کہ آئندہ سے ہندو بحرتی نہ کئے جائیں اور ان تمام عمدوں پر مسلمان بحرتی کئے جائیں جو تمہارے تحت حکومت میں ہو کیں۔" لیکن واقعہ صرف اس قدر ہے کہ 1082ھ میں اس نے بہ تھم دیا تھا کہ صوبہ داروں اور تعلقہ داروں کے محلب و منی پیشکار اور دیوان' نیز محالات خالصہ کے مال گذاری وصول کرنے والے ہندو نہ مقرر کئے جائیں چانچہ خانی خال گھتا ہے۔

دمسوبه داران و تعلقه داران بید شکار آن و دیوانیان جنود را برطرف نموده مسلمان مقرر نمائند و کروری محالات خالصه مسلمانای می نموده باشند-"

یہ ظاہر ہے کہ ان عمدوں پر آکثر کائستھ مقرر ہوتے تھے جو رشوت لینے میں مشہور ہیں تھے ہو رشوت لینے میں مشہور ہیں ' مشہور ہیں' اس تھم کو ندہجی تغریق سے کوئی تعلق نہ تھا' لیکن یہ تھم بھی قائم نہ رہا۔ بلکہ اس کی اصلاح اس طرح کر دی گئی کہ ایک پیشکار ہندو' اور ایک مسلمان مقرر کیا جائے' خانی خال لکھتا ہے۔

> "بعده چنال قرار یافت که از جمله پیشکاران وفتر دیوانی و بخشیان سرکار یک پیشکار مسلمان دیک بندو مقرر می نموده باشند-"

اس انتظام سے اس کے سوا اور کیا مقصد ہو سکیا تھا کہ ہندوؤں کی رشوت خوری اور غبن کی محرانی رہے 'ورنہ آگر فدہی تعصب اس کا باعث ہو یا تو مسلمان کے شریک کرنے سے اس کو کیا تعلق تھا۔

یہ بحث اگرچہ بیس تک ختم ہو جاتی ہے لیکن چونکہ یورپین مورخوں نے نمایت بلند ہوئی سے اس غلط واقعہ کو مشہور کیا ہے۔ اس لئے ہم عالمگیر کے ہندو عمدہ داروں کی ایک فہرست اس موقع پر درج کرتے ہیں' اس فہرست کے متعلق امور ذیل طحوظ رکھنے چاہئیں۔

ا۔ یہ فرست سرسری طور سے ماثر عالمکیری سے تیار کی سمی ہے جو عالمکیر کے

حالات میں سب سے مقدم تاریخ ہے۔

2- صرف ان عمدہ داروں کو لیا ہے جو برے برے عمدول پر مامور تھے۔ عام عمدہ داروں اور اہل فوج کا ذکر نہیں۔

3- صرف ان عمدہ داروں کو لیا ہے جو اس زمانے کے بعد مقرر ہوئے ہیں۔ یا اس کے بعد تک رہے ہیں۔ جب سے عالمگیر کے تعصب کے ظمور کا وقت بیان کیا جاتا ہے۔

4- ان عمدہ داروں میں اکثر مرہوں کی مهم میں شریک رہے ہیں جس سے سے فابت ہو کر خود فابت ہو کر خود اسلانی کے ساتھ ہو کر خود ایٹ ہم ند ہوں سے ایٹ ہوں کہ خود ایٹ ہم ند ہوں سے اوسے تھے۔ عالکیر کے عمد تک بید طریقہ قائم رہا۔

5- ان میں سے بعض آنریری عمدہ دار تھے' اور افخر کے لحاظ سے عمدہ قبول کرتے۔ تھے۔

سند تقرر' یا اضافہ عمدہ' یا عطائے منصب (سنہ جلوس عالمگیری مراد ہے) سنہ 31 جلوس عالمگیری میں دکن

آیا اور برہان پور کی جمم میں شریک ہوا۔ 38 میں بٹنج ہزاری کے منصب تک پہنچ کر مرگیا۔ سنہ 43 میں دو ہزاروی ہوا

سنه 48 میں سه ہزاری پر اضافہ ہوا۔ سنه 43 میں یک ہزار و پانصدی ہوا۔

سنہ 26 میں ماندل (52) ہور و بدھنور کا فوجدار مقرر ہوا۔

سنه 43 میں سه ہزاری تک پہنچا۔

نام عمده دار ولديت وغيره

راجہ جمیم سکھ سراج سکھ مہارانا اودے پور کا بیٹا

اور مهاراج سکھ کا

بھائی تھا ہے شکھ مہارانا

. اودے بور کا بھائی تھا۔

بملار عگھ =====

راجه مان تنگھ پر راجه روپ تنگھ

اندر شکیه

76

| اچلا جی           | سیواجی کا داماد تھا          | سنه 29 میں پنج ہزاری منصب و علم       |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                   |                              | و نقاره وغيره ملا-                    |
| ارجو جي           | سنبطا (پسرسیواجی) کا         | سنه 38 میں منصب دو ہزاری ملا-         |
|                   | عمراوه بھائی تھا             |                                       |
| مانکو جی          | سنبھا کے نو کروں میں تھا     | سنه 31 میں منصب دو ہزاری ملا-         |
| راؤ انواب شكھ     | پىر داۋ كىن                  | سنه 31 ميں خلعت ملازمت ملا۔           |
| راجه انوپ سنگھ    | X                            | سنه 31 میں سکری کا قلعہ دار مقرر ہوا۔ |
| راجه اوديت سنگھ   | x                            | سنه 36 میں امرج کا فوجدار اور         |
|                   |                              | دو وینم <i>ہزار</i> ی ہوا۔            |
| اودے سنگھ         | قلعه کھیلنا کا قلعه دار تھا۔ | سنه 47 میں سه ہزاروبا نصدی ہوا۔       |
| باسدبو شكحه       | جندن کرا کا زمیندار تھا۔     | سنه 49 میں سه ہزاری ہوا۔              |
| كانھوجى سركيبہ    | · <b>x</b>                   | پیلے پانج ہزاری تھا سنہ 49 میں ایک    |
| •                 |                              | ہزار کا اضافہ ہوا۔                    |
| سترسال بونديليه   | X                            | سنه 44 میں قلعه تارا کا قلعه دار ہوا۔ |
| بثن عنكمه         | پسر کنورکشن سنگھ             | سنه 25 میں ہزاری و چار صد سوار ہوا۔   |
|                   | پرراجه رام شکھ               |                                       |
| رام چند           | کھنالون کا تھانہ وار تھا۔    | سنه 40 میں دو وینم ہزاری ہوا۔         |
| م<br>ملوک چند     | نائب و ملازم                 | سنہ 29 میں ہمار عکھ کے شکست دینے      |
| •                 | شاہزاوہ اعظم شاہ             | کے صلہ میں رائے رایان کا خطاب ملا۔    |
| بمأكو منحاره      | X                            | سنه 42 میں پنج ہزاری منصب ملا-        |
| چکیا              | نفرت آباد کا د سمکه تھا      | سنه 50 میں سه ہزاری ہوا۔              |
| درگداس رانھور     | x                            | سنه 29 میں سه ہزاری کا منصب           |
|                   |                              | پير بحال هوا <u>-</u>                 |
| مروپ شکھ          | ولد راجه اودت سنگھ           | سنه 41 میں یک ہزاری منصب              |
| ~ <del>~</del> 7) |                              | . 0-7, -200                           |

ير ترتى ہوئی۔ ستارا کا قلعه دار تھا سوبھان سنه 43 میں پنج ہزاری منصب مع خلعت و نقاره وغيرو-شيو سنگير راہری کا قلعہ دار تھا سنه 47 میں یک و نیم ہزاری ہوا۔ پسرراؤ كانھو متعينه نوج ماندهاتا سنه 51 میں قلعہ مهمت کی نفرت جنگ تنخيرير مامور ہوا۔ کشور داس سنه 26 میں شولا پور کا قلعه دار ہوا۔ ولد منوبر داس محرر راجه کلیان سنگھ بحداور كا زميندار نفا سنه 40 میں حاضر دربار ہو کر ہفت صدی پر دو صدی کا اضافہ ہوا۔

اس فرست میں بعض اور باتیں لخاظ کے قابل ہیں سب سے مقدم ہے کہ اس میں مہارانا اودے پور کے بینے اور بھائی بھی موجود ہیں اور اس سے عجیب تر یہ کہ سیوا جی کہ متعدد عزیز اور رشتہ واروں کے نام نظر آتے ہیں اطلات پوھو تو معلوم ہو گا کہ صرف نام کے عہدہ دار نہ تھے ایک معرکوں میں جرت انگیز جانفشانیاں دکھاتے تھے ان عمدہ داروں میں ہر قتم کے عہدہ دار ہیں ایعنی فوجی بھی کمی بھی بخور کو فوجوں کی افسری قلعوں کی قلعہ داری اصلاع کی نظامت و فوجداری ان سے بردھ کر فوجوں کی افسری اور اعتماد کے کیا عہدے ہو سکتے ہیں۔ سے سب عمدے ہندووں کو حاصل ذمہ داری اور اعتماد کے کیا عہدے ہو سکتے ہیں۔ سے سب عمدے ہندووں کو حاصل ختم۔

ان واقعات کے بعد لین پول صاحب کے اس قول پر ایک وفعہ اور نظر ڈالو۔ "راجپوتوں نے عالمگیر کی حمایت میں ایک انگل بھی ہلانی نہ چاہی۔"

## جزبيه لگانا

یہ الزام اس لئے قائم کیا جاتا ہے کہ لوگ جزید کی حقیقت اور ماہیت سے واقف نمیں ' جزید پر ہم نے ایک مفصل علیحدہ رسالہ لکھا ہے جس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے اس کے دیکھنے سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جزید کوئی ناگوار چیز نہ تھی بلکہ غیر قوموں کے حق میں رحمت متی' اس میں شک نہیں کہ ہندوؤں نے اس سے ناراضی فاہر کی' لیکن یہ فاہر ہے کہ جو محصول ایک مدت سے موقوف ہو چکا تھا اس کا نے سرے سے قائم کیا جانا کیو کر گوارا ہو سکتا تھا۔

# ميلوں كاموقوف كرنا

اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ عالمگیر نہایت روکھا پھیکا آدمی تھا اس کو میلوں ٹھیلوں' ناچ رنگ' کانے بجانے' شراب کباب' اور تمام ظاہری نمائش و تکلفات سے نفرت تھی' وہ سمجھتا تھا کہ ان چیزوں سے اخلاق پر برا اثر رہ تا ہے۔ اس نے خاتگی جھروں سے فارخ ہونے کے بعد ہی اس طرف توجہ شروع کی سلاطین تیوریہ کے آئين ميں واخل تھا كه بوے بوے مشهور كويے وربار ميں ملازم رہتے تھے اور باوشاہ بر روز ایک وقت خاص اس تفریح میں بسر کرتا تھا۔ ای طرح وربار میں شعرا اور سیمین نوکر تھے' عالمگیرنے 1078 ہجری میں حکم دیا کہ محسیے دربار میں آئیں لیکن گانے نہ یائیں ' پھر سرے سے موقوف کر دیئے' ملک الشعرائی کا عمدہ توڑ دیا' مسیمین نکال دیئے مجئے۔ وربار میں آواب و کورنش کا جو طریقہ تھا موقوف کر دیا۔ بادشاہ جھزوکہ میں بیٹھ کر اسيخ ورش كرا) قل اور اس سے ايك خاص ورشى فرقه بيدا موكيا تما جو بغيربادشاه كى زیارت کئے ہوئے کچھ کھانا پیتا نہ تھا' یہ رسم بھی حالانکہ سلطنت کے لئے منید تھی' مو توف کر دی' محرم میں تابوت نکالا جا تا تھا' 1079 اجری میں برہان پور میں تابوت کے عصب کے متعلق دو مروبوں میں مف جھیر ہو گئی اور بلوہ عظیم موا اور بری خونریزی ہوئی ہیا من کر تھم دے دیا کہ تابوت نہ نکالے (53) جائیں' ای مدیس ہندوؤل کے ملے میلے بھی بند کرا دیے اس سے بدگمان مورخوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس نے تعصب نہی کے لحاظ سے ایما کیا۔

# مدارس كابند كرانا

ار انی مور خین جو عالمگیر کی ہر بات کو عیب کے پیرایہ میں بیان کرتے ہیں اس بات کے عادی ہیں کہ مختص الحالت واقعات کو عام کر کے وکھائیں اوپر تم پڑھ آئے ہو

کہ شاہمان کے زمانے میں ہندو مسلمانوں پر فدہی جرکرنے گئے تھے وارافکوہ کے طرز عمل نے ان کو اور جری کر ریا تھا وہ اپنے بات شالوں میں مسلمان بچوں کو اپنے فدہی علوم سکسلاتے تھے اور ایسی ترخیب دیتے تھے کہ دور دور سے مسلمان ان کے مدرسوں اور پاٹ شالوں میں آتے تھے عالگیرنے انہیں مدرسوں کو بند کرایا تھا برگمان مورخوں نے یہ لکھ دیا کہ ہندوؤں کے تمام مدرسے اور عبادت گاہیں ڈھا دیں " آہم ان کی تحریر میں بھی اصلیت کا سمراغ لگ جاتا ہے۔ ماثر عالمگیری میں اس واقعہ کو ان الفاظ میں لکھا ہے۔

به عرض خداوند دین پرور رسید که صوبه تخفی و ملتان خصوص بنارس بربهتان بطالت نشان در مدارس مقرر به تدریس کتب باطلم اشتخال دارند و راغبل و طالبان از بنود و مسلمان مسافتهائد بعیده طع نموده جست تخصیل علوم شوم نزد آن جماعة مراه می آنند احکام اسلام نظام به نا ممان کل صوبه جات صادر شد که مدارس و معلد به دینال و شخوش انهدام سازند و بتاکیداکید طور درس و تدریس و رسم شیوع فدامب کفرانیال براندازند- (54)

اس عبارت سے معلوم ہو سکتا ہے کہ کن وجوہ سے یہ تھم دیا گیا تھا۔ اور اس کی کیا غرض تھی لیکن متعقب مورخ نے اس تھم کو عوم کے پیرایہ بیں لکھ دیا اور یہ اس کی عام عادت ہے عالمگیر نے بعض خاص ملازمتوں سے ہندووں کو موقوف کیا تھا ، جس کا ذکر اوپر گذر چکا ہے لیکن یہ مورخ کمتا ہے کہ ہندو اہل تھم سرے سے موقوف کردیے گئے ، چنانچہ خاتمہ کتاب میں لکھتا ہے۔

"وبنود الل قلم يك قلم از عمل معزول كشة بودند-" (صفح 528)

پچھلے مورخوں نے بھی اس کا اعتبار نہیں کیا' خانی خال عالمگیر کے ان ادکام کو جی کھول کر لکھتا ہے جو اس نے ہندوؤں کے خلاف دیئے تھے' لیکن اس واقعہ کا ذکر نہیں کرتا۔ 80

بت فحكنى

الزالمت عالكيرى فرست ميں يه الزام سب سے زيادہ جلى حرفوں ميں لكما جا آ ہے اور کھے شبہ نہیں کہ اگر عالمگیرنے امن و المان کی حالت میں اپنی رعایا کے بت خانے مرائے موں تو وہ اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھا تھا' خلفائے راشدین سے زیادہ کون اسلام کا حامی ہو سکتا ہے انہوں نے سینکروں بزاروں شرفتے کئے ونیا کے بوے بوے ھے ان کے زیر حکومت آئے ان کے حالات و واقعات کا ایک ایک حرف اسلامی تاریخ میں موجود ہے' ایک واقعہ بھی منقول نہیں جس میں ان کے ہاتھ سے کسی قوم ے معبد اور يرستش كاه كو تغيس بھى كى ہو، چنانچہ بم اس بحث كو نمايت مفصل حقوق الذمين ميں لكھ على بين عالمكيرنے ان سب كے خلاف كياتو ب شبراس خاص معالمه میں وہ اسلام کا جائز قائم مقام نہیں ہے لیکن ہم کو غور سے دیکھنا چاہئے کہ واقعہ کی اصلیت کیا ہے۔ ایک بری غلطی عموماً یہ ہوتی ہے کہ لوگ آج کل کے تدن اور معاشرت کی عینک سے مچھلے زمانہ پر نظر والتے ہیں اج کل ند ب اور پالیکس بالکل الگ الگ ہیں "کور نمنٹ اگریزی اس بات کی بے تکلف اجازت دیتی ہے کہ جس کا جی چاہے شارع عام پر کھڑے ہو کر عیسائی ذہب پر (جو گور نمنٹ کا ذہب ہے) اعتراض اور نقطہ چینیاں کرے اور لوگوں کو اینے نہب میں لائے الیکن بی گور نمنٹ سے کبی جائز نہ رکھے گی کہ کوئی مخض مجمع عام میں گورنمنٹ کے طریقہ سلطنت پر اعتراض کرے اور لوگوں کو مخالفت میں اپنا ہم آہنگ بنائے' آج مسلمانوں کی مسجدیں اور ہندوؤں کے شوالے کوئی ملکی اثر نہیں رکھتے الیکن قدیم زمانے میں یمی چیزیں بخاوتوں اور ہنگاموں کا صدر مقام بن جاتی تھیں' بھی بات تھی کہ ہندو اور مسلمان دونوں جب قابو پاتے تھے تو ایک دوسرے کی پرسٹش گاہوں کو صدمہ پنچاتے تھے ناریخیں بھری بڑی ہیں کہ ہندو راجاؤں نے جب مجمی قوت و افتدار حاصل کیا ہے تو مجدیں ڈھا کر پرباد کر دی ہیں۔

علی عادل شاہ دکنی نے 976ھ میں رام راج کو جو پیجا مگر کا راجہ تھا نظام شاہ بحری کے مقابلے میں اپنی مدد کو بلایا تھا۔ لیکن رام راج جب مدد کو آیا تو خود علی عادل شاہ کے ملک میں تمام معجدیں جلا دیں تاریخ فرشتہ میں ہے۔ علی علول شاه بهم در سند سند و سعین و تسسع ماند رام راج رابد عدد خوانده به انقاق اوب صوب احمد محر نشخت نمود از پرنده تا خیبرواز احمد محر تا دولت آباط اثر معموری نماند و کفار پیجا محرکه سالهای دراز طالب چنیس منصوبه بودند وست بیداد دراز کرده مساجد و مصاحف سوخند- (55)

ای واقعہ کو مورخ ندکور نے دو سرے موقع پر زیادہ تفصیل سے نکھا ہے۔ یعنی بیہ کہ علی علول شاہ نے رام راج کو اس شرط سے اپنی مدد کو بلایا تھا کہ کفار مساجد وغیرہ کی بے حرمتی نہ کریں' باایں ہمہ ان لوگوں نے اس کے خلاف کیا' چنانچہ اس کے اصلی الفاظ یہ ہیں۔

چول در دفعه اول علی عادل شاه از ستیزه حسین نظام شاه بحری به نگ آمه تاچار رام راج راب مدد طلبید چنال عمد و شرط درمیان آورده که کفار بیجا گر بواسطه عداوت دبی بالئ اسلام را مفترت جانی رسایده دستیرد و دیشیرند نمائند و مساجد را نزاب نه گردانند لیکن خلاف آن به ظهور آمه - کفار نابکار در بلده احمد گر در تخریب و تعذیب مسلمانان و چک و حرمت ایشان دقیقه نام می در شخریب و جدنانکه گذشت در مساجد فرود آمه بت پرسی می کوند و ساز نواخته سرودی گفتند - (56)

اس مرم کے اور بہت سے واقعات ہیں جن کی تقصیل کی ضرورت نہیں۔
تم اوپر پڑھ آئے ہو کہ ہندوں نے عالمگیر کی سلطنت سے پہلے س قدر زور پکڑ
لیا تھا۔ عالمگیر نے جب ان کی تعدیوں کو روکنا چاہا تو ان میں ایک شورش پیدا ہوئی۔ ذی
تعدہ 1089 یعنی تخت نشنی کے ہارہویں برس عالمگیر کو جب اطلاع ملی کہ ہندو' مسلمانوں
کو اپنے نہ بھی علوم پڑھاتے ہیں تو اس نے اس کے افسداد کا تھم دیا' اس واقعہ کے
مین ہی بھر کے بعد متر اکے اطراف میں ہندوؤں نے شورش کی جس کے فرو کرنے
میں نے عبدالتی خل متر اکا فرجدار متعین کیا کیا اور مارا کیا۔ (57) اس زمانہ کے

قریب بعنی 1080ھ میں بنارس کا بت خانہ کاشی ناتھ اور متھرا کا وہ بت خانہ ہو ابوالفضل کی لوٹ سے نرستگھ دیو نے بنوایا تھا منہدم کر دیئے گئے 'اس کے بعد اووے پور وغیرہ کے بت خانوں پر آفت آئی۔

ایرانی مخالف مورخوں کو کیا غرض تھی کہ وہ بت خانوں کے انہدام کے اسباب اور وجوہ لکھتے لیکن واقعات ذیل آج بھی معلوم ہیں' ان کو فلسفیانہ اصول سے ترتیب دو' اصل حقیقت صاف معلوم ہو جائے گی۔

- استا جہان کے ساتویں سال حکومت تک مندوؤں کا بید زور تھا کہ مجدوں کو توڑ
   کر اپنے تصرف میں لاتے تھے اور شریف مسلمان عورتوں کو بہ جبر گھر میں ڈال لیتے تھے۔
- 2- دارافکوہ جو شاہجمنان کے اخیر زمانہ میں سلطنت کے کاروبار کا مالک ہو گیا تھا ، ہمہ تن بندو برست تھا۔
- 3- عالمگیر کے بار ہویں سال حکومت تک ہندوؤں کا بیہ حال تھا کہ علائیہ مسلمانوں کو اپنے ذہبی علوم کی تعلیم دیتے تھے۔
- 4- عالمگیرنے جب اس تعلیم کو بند کرنا چاہا تو ہندوؤں میں شورش شروع ہوئی' 1089ھ مطابق سال 22 جلوس عالمگیری میں کھندیلہ کے راجیوتوں ۔ نہ شورش (58) کی اور ان پر فوج کشی کی گئی اور وہاں کے بت خانے تو ڑے گئے' اس سال عام شورش بریا ہوئی اور جودھپور اور اودے اور کی ریاستیں بعلوت کا مرکز بنیں۔
- 5- عالمگیرنے اس بنا پر جود **حی**ور اور اورے پور پر فوج تھی اور وہاں کے بت خانے عارت کرا دیئے۔

جس قدر بت خانے توڑے گئے انہیں مقالت کے توڑے گئے جمال پرزور بغاوتیں بریا ہوئیں۔

عالمگیر 25 برس تک دکن بی رہا ان ممالک میں ہزاروں بت فانے سے لیکن کی آری میں آبیہ جی لگیا کی آری میں ایک حرف بھی نمیں مل سکتا کہ اس نے کی بت فانے کو ہاتھ بھی لگیا

-50

الورہ کے مشہور مندر میں سیکھول تصویریں اور بت ہیں۔ عالمگیرای تواح میں الورہ سے میل دو میل کے فاصلہ پر مدفق ہے بدے بدے بدر گان دین کا یمال مزار ہے جو عالمگیرسے بہت پہلے گذرے کین یہ بت اور تصویریں آج تک موجود ہیں کا اللہ عدہ وار تھا اور جس کو بت فانوں کے تو ژر نے عالمگیری کا مصنف جو خود عالمگیر کا ایک حمدہ وار تھا اور جس کو بت فانوں کے تو ژر نے کے ذکر میں مزہ آتا ہے۔ اور مزے علے کر اس کا ذکر کرتا ہے۔ الورہ کا ذکر نمایت تریف کے ساتھ کرتا ہے اور اخر میں لکھتا ہے۔

"بدلع سر کلیے ست نظر فریب جز بدیدن تحریر مابیت راست ناید ' فاسه ناکیا منی اخبار بر آرید- " (59)

یورپین اور ہندو مورخ کتے ہیں کہ عالمگیرنے چونکہ بت خلنے گرائے اس لئے ' بونکوت ہوئی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ بونکوت ہوئی اس لئے بت خلنے گرائے عالمگیر کا بت خانوں کا گرانا ایمیا ہی تھا جیسا کہ آج ایسے روش زمانے میں ممدی سودانی کے مقبرہ کو میلو کرا ویا گیا۔

سنہ 5 جلوس میں جب ہندستان میں امن و المن قائم ہو گیا اور عالگیر دکن کو روانہ ہو گیا اور عالگیر دکن کو روانہ ہو گیا تو بت خانوں کے گرانے کا ایک واقعہ ہی کیس آریؤں میں نظر نہیں آگ و کن میں اسلامی سلطتوں لینی کو لکنٹرہ اور بھاپور سے مقابلہ تھا۔ اس لئے کی بت خانے سے تعرض نہیں کیا گیا ورنہ آگر نہیں تعسب ہو آ کو یہلی اس کا سب سے اچھا موقع تھا۔

عالگیر تو بعول خالفوں کے متعقب تھا لیکن نہایت عادل اور خیر متعقب بادشاہ شاہری و خور متعقب بادشاہ شاہری کی ایک موقع پر عالمگیر بننا پڑائ شاہریان نامہ عبدالحمید الاہوری میں جو خور شاہریان کی زیر محرانی کلما گیا ہے 'یہ واقعہ ان الفاظ میں ذکور ہے۔

معطرت جنت مكلی (لین جاگیر) در بنارس كه خطاع كفر و منال و منحالي و در وبل است بت خلنه بسيار احداث يافته انتمام ملكه است ويرف از حمولان كفوه فجره ى خوابند كه به تمام رساند شنشا دين بناه عم فرموده بودند كه چه بنارس و چه ديگر

محال ممالک محروسه برجا بت خانه احداث یافته باشد آن را براندازند' دریں ولا از عرضه داشت وقائع نگار صوبه اله آباد معروض گشت که بفتاد و شش بت خانه بنارس به خاک برابر محروید- (60)

شاہ جمان کوئی متعقب بادشاہ نہ تھا کین وہ جانتا تھا کہ اس کرت سے نے نے بت جانوں کا بلا اجازت تقمیر کرنا اس سلمہ میں واخل ہے جس کی بدولت ہندو اسلامی مساجد و معلد کو بت خانے بنانے کی جرات کرنے گئے ہیں چنانچہ اس نے نے بت خانوں کو تو ژوا کر ہندوؤں کی مکی قوت کا استیصال کر دیا عالمگر نے بھی میں بلکہ اس سے کم کیا اس نے بنادس کا صرف ایک بت تروایا اور متھ اکا وہ بت خانہ جو مسلمانوں کے ملی سے بنا تھا اگر یہ جرم ہے تو ہم عالمگر کو اس جرم سے نہیں بچا سکتے۔

عالمگیر کے فرد جرم کا بیہ سب سے اخر نمبر ہے' لیکن اس کے دامن اوصاف کا سب سے زیادہ بدنما داغ ہے' اور جرائم کی نبست عالمگیر کا ایک حائی کہ سکتا ہے کہ اگر غیر سلطنوں کا تخیر کرنا جرم ہے تو مجرموں کی صف بین سکندر اور نپولین کو سب سے آگے کھڑا کرنا چاہے اگر مربوں کی بغادت کا دبانا گناہ ہے تو پہلا مجرم شابجہان صاحب قراں ثانی ہے' اگر راجھوت ریاستوں پر لشکر کشی کرنا الزام ہے' تو فرد جرم بین سب سے اوپر اکبر اعظم کا نام ہونا چاہئے۔ جس نے سب سے پہلے ہے پور پر چڑھائی کی اور اس وقت تک اس ارادے سے باز نہ آیا جب تک راجہ زادیاں' تیموری حرم بین نہ آگئی' اگر مندوک کو بڑے معزز عمدے نہ دینا ظاف انصاف ہے تو بورپ کی شن نہ آگئی' اگر مندوک کو بڑے معزز عمدے نہ دینا ظاف انصاف ہے تو بورپ کی شبت کیا کہا جائے گا جس نے آج تک اپنی قوم کے مواکمی قوم کو وزارت یا سپ سلاری کے عمدے پر معتاز نہیں کیا۔

لین عالمگیر کا مای اس کا کیا جواب دے سکتا ہے 'کہ عالمگیر کے وامن پر بھائیوں کے خون کی چھینٹیں ہیں' اور اس کے مظلوموں میں خود اس کا نامور باپ شاہران میں قد خانے کی کراں جسل ما ہے۔

ب شبہ ہم کو شعندے ول سے ب رو رعایت ان جرائم کی تحقیقات کرنی جاہئے' اور نمایت احتیاط رکھنی جاہئے کہ میزان عدل کا پلہ طرف داری کے رخ نہ جھک حائے۔

عالمگیر کے حالات کے متعلق آج بہت ی کتابیں موجود بیں لیکن اصول تاریخ کی روسے ہم کو صرف ان کتابوں پر اختاد کرنا ہو گا جو عین عالمگیر کے عمد این لکھی گئیں ' اس قتم کی کتابیں حسب ذیل ہیں:

عالمگیر نامہ کاظم شیرازی اس میں ابتدا ہے وس برس تک کے عالات ہیں اس کا مسووہ خود عالمگیر کو دکھا لیا جاتا تھا۔

ماثر عالمكيرى مستعد خال ساق كى تصنيف ہے جو عالمكير كاعمدہ دار تھا۔ ليكن دس برس اول كے حالات اس نے صرف عالمكير نامه كے حوالے سے لكھے ہيں اور اسى كو مختر كر ديا ہے۔

متخب اللباب خانی خال اس کا باپ عالمگیری فوج میں شریک تھا خود خانی خال بھی اخیر زمانے میں عالمگیری عمدہ داروں میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ کتاب عالمگیری وفات کے دس برس بعد کسی گئی ہیں)

واقعات عالمگیری عاقل خال کی تصنیف ہے جو عالمگیری امرا میں ہے " یہ کتاب او عالمگیری امرا میں ہے " یہ کتاب کو عالمگیرے زمانے میں لکمی گئی جنانچہ خانی خال نے خود تصریح کی ہے اور اس بنا پر نماعت آزادی سے پوست کندہ حالات لکھے ہیں۔

سفرنامہ واکٹر برنیر- اس نے ابی چھم دید حالات لکھے ہیں-

فیاض القوانین- اس میں سلاطین ہندوستان و ایران اور مرزا مراد شجاع عالمگیر اور امرائے تیموریہ کے خطوط ہیں مرزا مراد کے خطوط عین اس حالت کے ہیں جب وہ عالمگیر کے ساتھ مل کر دارافکوہ کے مقابلے پر جانے کی تیاریاں کر رہا تھا ان خطوط اور فرامین کو ملا فیاض نے 1134ھ میں جمع کیا تھا اس کا قلمی نسخہ ہمارے دوست نواب علی حسن خال کے کتب خانے میں موجود ہے اور ہمارے پیش نظرہے-ان میں سے پہلی اور دو سری کتاب میں آگرچہ تقصیلی سلامت ہیں اور دہ عالمگیر کی جمایت کے لئے زیادہ مغید ہیں لیکن ہم اس لئے ان سے استاد نہیں کر سکتے کہ عالمگیر نامہ کویا خود عالمگیر کی تعنیف ہے اور ماڑ کا وہ حصہ جس میں واقعات متازعہ ہیں عالمگیر کا تعنیف ہے اور ماڑ کا وہ حصہ جس میں واقعات متازعہ ہیں عالمگیر مور خین بھی ان کہ ہی زبان ہیں شیعہ و سنی کا تفرقہ کرنا آگرچہ ہم کو نمایت ناگوار ہے اور ہم ان دشمنان قوم کو نمایت کمینہ خصلت سجھتے ہیں جو اسلامی فرقوں میں باہم ناگواری پیدا کرتے ہیں۔ یمال تک کہ معنوں نے اس کو معاش کا قریعہ بنا لیا ہے۔ لیکن واقعہ نگاری کے فرض کے لحاظ سے مجورا " یہ کمنا پڑا ہے کہ عالمگیر سنی تھا اور اس کین واقعہ نگاری کے فرض کے لحاظ سے مجورا " یہ کمنا پڑا ہے کہ عالمگیر سنی تھا اور اس کے تمام مور خین بعنی نعت مل کا خواہ مخواہ ان مور خین کا بیان اختلاف فرہ کی بنا پر ناقائل اعتبار ہے بلکہ غرض ہیں کہ ان مور خین کی طبیعتوں پر اختلاف فرہب کی بنا پر ناقائل اعتبار ہے بلکہ غرض ہیں ہے کہ ایشیائی مور خین کی طبیعتوں پر اختلاف فرہب کا خواہ مخواہ اثر پڑتا ہے اور بچ بوچھو تو بورپ کے مور خین کی طبیعتوں پر اختلاف فرہب کا خواہ مخواہ اثر پڑتا ہے اور بچ بوچھو تو بورپ کے مور خین کی طبیعتوں کا استعمال کرتے ہیں ایشیائی مورخ نہیں کر بین مورخین جس حسن سے تعصب کا استعمال کرتے ہیں ایشیائی مورخ نہیں کر سے خلالے میں مرفید نہیں کورخین جس حسن سے تعصب کا استعمال کرتے ہیں ایشیائی مورخ نہیں کورخین جس حسن سے تعصب کا استعمال کرتے ہیں ایشیائی مورخ نہیں کر سے خال

# شابجهان کی قید

شاہجمان کی قید کا الزام آگرچہ ایسا معم بالثان واقعہ ہے جس کے لئے مستقل اور جداگانہ عنوان قائم کرنا چاہئے تھا لیکن اس کا سلسلہ دارافکوہ کے واقعہ سے اس قدر ملا ہوا ہے کہ دونوں ایک دو سرے سے آلگ نہیں ہو کتے۔

واراشكوه (61) شابجمان كا سب سے يوا اور سب سے چيتا بينا تھا ، 7 ذي جد 1067 ميں شاہ جمان ميس يول كے عارضہ بين كرفار ہوكر كاروبار سلطنت سے معدور ہوكيا ، وارا شكوه نے موقعہ باكر عنان سلطنت اپنے ہيں لى اور سب سے پہلا كام يہ كياكہ مرزا شجاع ، مراد عالمكير كے جو سنرا دربار بين رجے تنے ان كو بلواكر چلكہ لياكہ درباد كى كوئى خبر بيجينے نہ بلے اس كے ساتھ بنگل سجرات اور دكن كے راستے بند كرا درك كے دائے بند كرا درك كے مسافر آنے جانے نہ باكس جس سے مقعد يہ تھاكہ مراد ، شجاع اور عالمكير كو جو دك كہ مسافر آنے جانے نہ باكس جس سے مقعد يہ تھاكہ مراد ، شجاع اور عالمكير كو جو

ان صولول میں حکومت پر مامور تھے خرنہ ہونے پائے کین یہ واقعہ ایبا نہ تھا کہ چھپائے چھپ سکتا چنانچہ تمام صولوں میں خربینج گئی اور تمام ملک میں بغاوتیں بپا ہونے گئیں سب سے پہلے شجاع نے جو داراشکوہ سے چھوٹا اور عالگیر سے برا تھا۔ برگال میں اپنی باوشائی کا اعلان دے دیا اس طرح مراد نے احمد آباد و گجرات میں سکہ و خطبہ جاری کیا کین عالمگیر نے کسی فتم کی خود سری افقیار نہیں گے۔ عالمگیر اس زمانے میں شاہ جمان کے علم سے گلبرگہ کے محاصرہ میں معروف تھا۔ قریب تھا کہ وہ فتح ہو جائے۔ و فعد "ان تمام افرول کے نام جو عالمگیر کی فوج میں شائل سے داراشکوہ نے مجورا سے ان تمام افرول کے نام جو عالمگیر کی فوج میں شائل سے داراشکوہ نے مجورا سے انکیر کی طرف سے جائے میں سائٹ چھوڑ کر دربار میں چلے آئیں مجورا" عالمگیر نے والی بچاپور سے ایک کو ڈر روپیے نذرانہ پر صلح کر کی اور یہ مم ناتمام رہ گئی داراشکوہ نے اس کی گھر صبط کر لیا اس کے ساتھ مہاراجہ جونت شکھ دو گئی جو میں جو جونت شکھ دو جو جو کہ اور تو خانہ دے کر گھرات کی طرف روانہ کیا کہ عالمگیرا پی جگہ دائی جو حود ہور کو فوج اور توپ خانہ دے کر گھرات کی طرف روانہ کیا کہ عالمگیرا پی جگہ دنے اگر حرکت کرے تو اس سے معرکہ آرا ہو۔

عالیگر جمادی الاولی 1068ھ کی بارہویں تاریخ لینی شاہ جمان کی بیماری کے پانچیں مینے بھالور سے روانہ ہو کر 25 کو برہان پور میں آیا۔ یہاں ایک مینے تک ٹھرا اور پائے تخت کی خبریں بم پنچا تا رہا۔ اس سے پہلے مرزا مراد سے قرارداد ہو چکی تھی کہ فلاں مقام پر دونوں کا اجماع ہو گا۔ چنانچہ 20۔ رجب 1068 ہجری کو دونوں بھائی ویال پور میں نربدا اثر کر طے 'یہ خبر من کر مماراجہ جمونت سکھ فوجیں لئے ہوئے بردھا۔ اور عالمگیر کے پراؤ سے ڈیڑھ میل کے فاصلے پر خیمہ ذن ہوا۔ عالمگیر نے کب کلس برہمن کو جو بواک سے فرض سے ڈیڑھ میل کے فاصلے پر خیمہ ذن ہوا۔ عالمگیر نے کب کلس برہمن کو جو بھاکا کا مشہور شاعر تھا 'راجہ کے پاس بھیجا کہ ہم لوگ صرف والد قبلہ کی عیادت کی غرض سے جا رہے ہیں 'آپ سدراہ نہ ہو جے۔ لیکن راجہ نے نہ مانا اور سخت محرکہ ہوا' راجہ نے فکست کھائی۔ اور وطن کی طرف بھاگا' تاریخ ہیں یہ واقعہ آب زر سے ہوا' راجہ نے فکست کھائی۔ اور وطن کی طرف بھاگا' تاریخ ہیں یہ واقعہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے کہ راجہ جب بھاگ کر وطن میں پنچا تو اس کی ہوی نے اس کو ایپنے پاس آنے نہ دیا اور تمام عربھی اس سے ہمبسند شیں ہوئی کہ پیٹھ دکھانے اسپنے پاس آنے نہ دیا اور تمام عربھی اس سے ہمبسند شیں ہوئی کہ پیٹھ دکھانے اسپنے پاس آنے نہ دیا اور تمام عربھی اس سے ہمبسند شیس ہوئی کہ پیٹھ دکھانے اسپنے پاس آنے نہ دیا اور تمام عربھی اس سے ہمبسند شیس ہوئی کہ پیٹھ دکھانے اسپنے پاس آنے نہ دیا اور تمام عربھی اس سے ہمبسند شیس ہوئی کہ پیٹھ دکھانے

والا میری ہم صحبتی کے قابل سیں۔

شاہ جمان آگرہ سے دلی جا رہا تھا کہ جمونت سکھ کے فلست کی خبر پنجی ہم چند شاہجمان کو آگرہ کی آب و ہوا باہوائی تھی اور اس وجہ سے آگرہ کو آنا والیں نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اس وقت وہ مردہ بدست زندہ تھا وارافکوہ اس کو النا آگرہ میں لایا اور خود ساٹھ بڑار سوار کے ساتھ عالمگیر کے مقابلہ کو نکا۔ شاجمان نے بار بار نمایت امرار کے ساتھ سمجھایا کہ تمہارا جانا ظاف مصلحت ہے میں خود جا کر اس فتنہ کو فرو کے دیتا ہوں 'چنانچہ تھم ویا کہ پیش خیمہ باہر نصب کیا جائے لیکن وارافکوہ نے جانے نہ ویا 'اور موا 'چنانچہ تھم ویا کہ پیش خیمہ باہر نصب کیا جائے لیکن وارافکوہ نے جانے نہ ویا 'اور اور مرزا مراد فوجیس لئے ہوئے پڑے تھے 'بڑے زور و شور کا محرکہ ہوا تیجہ عالمگیر کی اور مرزا مراد فوجیس لئے ہوئے پڑے تھے 'بڑے زور و شور کا محرکہ ہوا تیجہ عالمگیر کی ختمی 'اس معرکہ میں مرزا مراد نے اس فابت قدمی سے جنگ کی کہ آگرچہ اس کے باتھی کا ہودہ تیروں سے چھمن گیا تھا اور خود ابو لمان ہو گیا تھا۔ آبہم بہاڑ کی طرح وٹا ہوا باتھی کا ہودہ تیروں سے چھمن گیا تھا اور خود ابو لمان ہو گیا تھا۔ آبہم بہاڑ کی طرح وٹا ہوا تیر برسانا رہا۔ یہ ہودہ فرخ سرکے ذائے تک یادگار کے طور پر قلعہ میں محفوظ رہا۔ تیر برسانا رہا۔ یہ ہودہ فرخ سرکے ذائے تک یادگار کے طور پر قلعہ میں محفوظ رہا۔ اور جب سلوات بارہ نے سرکھی کی تو بادشاہ بیگم نے (عالمگیر کی بیٹی) اس ہودہ کو وکھلا کر تیموری نسل کی یہ یادگاریں ہیں۔

دارافتکوہ نے ہمرہ میں جاکر دم لیا اور شرم کے مارے شاہبان کے پاس نہ گیا۔ شاہبان نے مشورہ اور اصلاح کے لئے بار بار بلا بھیجا۔ لیکن دارافتکوہ اسی رات اہل و عیال کے ساتھ نکل کرلاہور کے ارادہ سے دلی ردانہ ہوا۔ (62)

17- رمضان 1068 ہجری کو عالمگیرنے شزادہ محمہ سلطان کو ہیجا کہ قلعہ شاہی پر جا کر بغضہ کر لیے اور شاہجمان کی خدمت میں جا کر عرض کرے کہ حضور اب قلعہ سے باہر تشریف نہ لائمیں' میکی لیفور سنگھ ہے جو عالمگیر کے اخلاقی مرقع کی سب سے زیادہ بدنما تصویر ہے۔

تمام واقعات کا بیہ مرسری خاکہ ہے جو سر کیا خانی خال کے بیان سے ماخوذ ہے' اصل بحث کے طے کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لئے ہم کو شاہجمان سے رخصت ہو کر' وارافکود کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔ واقعات گذشتہ میں دارا کے کارنامے حسب ذیل ہیں۔

1- شابجمان کے بیار ہونے کے ساتھ مرزا مراد عالمگیر اور شجاع کے جو وکلاء شاہ جان کے وربار کے حالات نہ لکھنے جان سے مجلکہ لیا کہ شابجمان اور دربار کے حالات نہ لکھنے پائیں۔

2- بنگل- مجرات اور دکن کے رائے بند کرا دیے کہ مسافروں کے ذریعے سے کسی کو خبر نہ ہونے بائے۔

3- عالکیرے وکیل کا گھر ضبط کرے اسے قید کر دیا۔

4 عالمگیرجب بیجا پور کے محاصرہ میں مشغول تھا تو تمام افسروں کو جو اس کے ساتھ تے بلوا لیا۔

5- بغیراس کے کسی شنراوے کی طرف سے کوئی پیش قدی ہوئی ہو' مراد عالمگیراور شجاع کے مقابلے کے لئے نوجیس روانہ کیں-

یہ وہ واقعات ہیں جن سے کسی مورخ کو انکار نہیں' لیکن مزید اطمینان کے لئے بعض ضروری واقعات کے متعلق نمایت متندشادتیں بھی نقل کرتے ہیں۔

عین محاصرہ گلبرکہ کے وقت عالمگیرے افسروں اور فوج کو بلوالینا

ورین اثنا دو قطعه فرمان که حسب الالتماس دارا شکوه بنام ممابت خال دوراو ستر سال از درگاه عالم پناه شرف اصدار پذیر فته بود پر توصد و ریافت درمنا شیر مطاعت حسن اندراج یافته بود که ممابت جنگ و راوستر سال بالکل راجپوتیه اصلا برخست شابزاده والا کر رایین عالمگیر) مقید نشده روانه کردند ++ ازین راه داین و سستی تمام محال اردوے معلی شابی بینی عالمگیر و راه یافته احتقال و بنائ بینی عالمگیر و راه یافته احتقال و بنائ بینی عالمگیر و راه یافته احتقال و دافتات عالمگیری از عاقل خان ص 17)

ان سب باوں پر بھی عالمگیرنے کسی قتم کی پیش دسی نہ کی بلکہ جب مراد اور

شجاع نے اپنے اپ صوبوں میں اپی بادشاہت کا اعلان کیا تب ہمی عالگیر نے کوئی کاروائی نہ کی بلکہ مراد کو خط لکھا کہ ابھی حضور اقدس زندہ ہیں 'ہم لوگوں کو اپی جگہ سے بانا نامناسب ہے اور سورت پر تم نے جو نوج جیجی 'یہ نامناسب تھا' چنانچہ مراد نے عالگیر کو جو خط لکھا ہے اس میں لکھتا ہے۔

آنچو اندراج یافته که چول آلهال خر وقوع قضیه ناگزیر (یعنی شابجهان کی وفات) بما نرسیده بلکه آثار صحت ظاهری شوداز جائے خود حرکت کردن و به اظهار بعضے مراتب پروافقن مناسب نمی نملیهٔ آگر آل بر ادر نیز بعد از تحقیق اخبار افواج به سورت می فرستادند و درین کار تغییل نمی رفت بهتر بود الی آخره (فیاض القوانین یعنی مکاتیب تبوریه وغیره)۔

# عالمگیرو مراد کے وکلا کا نظر بند کرنا اور واقعہ نولی سے روکنا

و کلائے ما برادران معنی نظر بندا ندکه طید (بینی دارافکوه) جمعی را گماشته که در حفر و سفر بر دورخانه آنمای باشند و مقرر نموده که اخبار و سوانح آنجارا مطابق گفته میر صالح برادر روش قلم به ما بنویسد- (نیاض القوانین)

# عالمگیرکے وکیل کا گھر ضبط کرنا

عیسی بیک وکیل سرکار (بعنی عالمگیر) راب صدور جرمے محبوس سافتہ بہ ضبط اموال و امتعہ او فرمال دادند- (ماثر عالمگیری مطبوعہ کلکتہ صفحہ 4)

واقعات فدكورہ بالا كے ثابت ہونے كے بعد اب سوال يہ ہے كہ آغاز كاروائى سے اخر تك داراشكوہ اور عالمگير دونوں ميں سے كون تقمير وار ہے 'خبووں كا روكنا عالمگير كے وكيل كا نظر بند كرنا عالمگير كى جاكير كا ضبط كرنا عين جنگ كى حالت ميں عالمگير كے وكيل كا نظر بند كرنا عالمگير كے امراء اور فوج كا اس كے باس (63) سے بلوا كينا مماراج جوزت تنظم كو عالمگير كے

مقابلہ پر المور کرنا کیے افعال ہیں؟ اور کیا ان بی سے کی قتل کے جائز ہونے کی کوئی وجہ بتائی جا سکتی ہے۔ تم کہ سکتے ہو کہ یہ سب دارافکوہ کے افعال ہیں ان کو شاہ جہان کے واقعہ کی بحث بیں پیش کرنا کس قدر غلط طریق استدالل ہے ، لیکن عالکیر کی تمام کاروائیاں جو اب تک اس نے کیں ، یعنی دکن سے روانہ ہوا ، راہ بی جنونت سکھ نے دارافکوہ کی طرف سے روکا تو اس کو او کر فلست دی آگرہ بی آیا ، یہ سب دارافکوہ تی کے مقابل بی تعین ، شاہ جمان کی بحث بی ان واقعات کے ذکر کرنے کی یہ وجہ ہے کہ ساوہ ول مورضین ان واقعات کو بھی اس بنا پر عالمگیر کی نامزا حرکات بیں شار کرتے ہیں کہ یہ سب باتیں کویا شاہران کے مقابلہ میں تھیں۔

اس میں کوئی شبہ نمیں کہ اس زمانے میں شاجمان جمہ تن مجبور ہو کر دارافکوہ کے قبضے میں آگیا تھا اور وہ جو کچھ چاہتا تھا شاہ جمان کے نام سے کریا تھا۔

خانی خال کے بیان میں اوپر تم پڑھ آئے ہوکہ شاہ جمان گاکرہ میں نہیں آنا جاہتا تھا۔ وارافکوہ نے مجور کیا وارافکوہ جب فرح لے کر جلا تو شاہجمان نے بہت روکا لیکن وارافکوہ نے نہ مانا شاہ جمان نے عالمگیر کے معالمہ طے کرنے کے لئے خود جانا جاہا وارافکوہ نے نہ جانے ویا۔

واكثر برنيراي سفرنامه من لكمتاب-

"ان دنول شاہ جمان کائی الواقع بہت پتلا حال تھا اور علاوہ شداید اور کلافہ شداید اور کلیف مرش وہ حقیقاً وارافکوہ کے پنجہ سرکٹی میں پھنسا ہوا تھا۔ (ترجمہ سفرنامہ برنیرجلد اول صفحہ 65) مراد ایک خط میں عالمگیر کو لکھتا ہے۔

ا به اعمل ظاهر شد که آل طرف (یعنی داراهکوه) استقلال و تسلط متمای که نداشت یافته مل و عقد امور حضور اقدس (شاه جمان) به بعند اقدار خود آورد-

ان سب سے برم کریہ کہ داراشکوہ نے یہ مش بم پنچائی تھی کہ شاہ جمان کے خط میں بالکل خط ملا دیتا تھا اور فرامین پر شاجمان کے دستھا اینے ہاتھ سے بنا آ تھا مراد

### أيك خط من عالمكيركو لكمتا ہے۔

و طحد (داراهکوه) خود تقلید خط اقدس (شابجمان) رابه مرتبه کمل رساینده بر فراین دستخط می کند- (64)

ان موقعوں پر مراد کا بیان اس لئے نمایت وثوق کے قابل ہے کہ وہ یہ واقعات عالمگیر کو لکھ رہا ہے اس لئے یہ اختال نہیں ہو سکنا کہ عوام کے وحوکا دینے کے لئے لکھتا ہو' مراد اور عالمگیراس وفت تک ہمراز اور ہدرد ہیں۔۔

واقعات فدکورہ کی بنا پر عالمگیر کو صرف انہیں احکام کی پابندی ضرور تھی جو شاہجمان کے اصلی احکام سے ' اور یہ ظاہر ہے کہ جسونت سکلہ کا عالمگیر کے مقابلے پر بھیجنا' دارافتکوہ کی شرارت تھی' شاہ جمان اس پر راضی نہ تھا۔

دارا الله و کے مقابلے میں عالمکیر کا آمادہ جنگ ہونا حفاظت خود افتیاری کا ضروری فرض تما۔ ڈاکٹر برنیر عالمکیر کا سب سے برا دیشن ہے ، تاہم ان بھائیوں کے ارادہ جنگ کے متعلق لکمتا ہے۔

"واقعی ان کو اپنے اس ارادہ سے وست بردار ہونا مشکل بھی تھا کیونکہ فیلیالی کی حالت بیں تو تخت کی امید تھی اور کشکست کی صورت بیں جان جانے کا بقین کلی تھا اور اب مرف دو ہی باتیں تھیں' یا موت یا سلطنت اور جس طرح شاہ جمان خاص اپنے بھائیوں کے خون سے ہاتھ بمر کر تخت نشین ہوا تھا۔
اسی طرح ان کو بقین واثق تھا کہ آگر ہم اپنی امیدوں بیں ناکامیاب رہیں گے تو غالب اور فتیاب حمد کے مارے ہم کو ضرور قمل کرا دے گا۔" (ترجمہ سنرنامہ برنیر صفحہ 46 و 47) کین بول صاحب تکھتے ہیں۔

"اورنگ زیب بید خرور جانا ہو گاکہ بھائیوں میں کس ایک کی تخت نشنی سے یا تو وہ قید کر لیا جائے گا مارا جائے گا اور اس فی اسپنے ول میں ایک معم ارادہ کر لیا ہو گا۔ مفاقعت خود اختیاری میں اس کا فرض تھا کہ حصول بادشاہت کے گئے وہ بھی ایک بیلامی بولی بولے-" (ترجمہ اورنگ زیب مصنف لین پول' صفحہ 31)

بسرهال عالمكير جمونت على اور دارافكوه سے الوا اور ان كو كلست دى۔ ليكن ايك عرضداشت كى ذريع سے شاجمان نے دست عرضداشت كى ذريع سے شاجمان كو ان تمام واقعات كى خردى، شاجمان نے دست خاص سے آلى نامد لكو كر جميع، چر انعام كے طور پر ايك تكوار جميجى جس پر عالمكيركا لفظ منقوش تھا، چنانچہ عالمكيرنے ان دانعات كو تفصيلا "كلما ہے۔

عالمگیر کا تکتہ چین اس موقع پر یہ کمہ سکتا ہے کہ عالمگیر نے ہو کچھ کیا حفاظت خود افتقیاری کی وجہ سے کیا کین جب وہ جنونت علمہ کو فلست وے کر آگرہ کے قریب پہنچ گیا۔ اور شاجمان نے اس کو بار بار بلایا اور نمایت شفقت آمیز خط لکھے ' تخفے اور انعام بھیج اور سب سے بردہ کر سلطنت کی تقسیم اس طرح کرنی جابی جس سے بردہ کر عالمات کی تقسیم اس طرح کرنی جابی جس سے بردہ کر عالمات اور عالمگیر کے جن میں کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی ' یعنی یہ کہ وارافکوہ کو پنجاب و کابل ' اور مراد کو سمجرات ' اور شواع کو بنگال دیا جائے اور عالمگیر کو ولی عمدی کا منصب اور پائے مراد کو سلطنت وی جائے تو اس حالت میں باپ کی نافر بانی کرنا گستاخی سے پیش آنا ' اور بالاخر قلعہ میں نظر بند کر دینا ' افلاق کے ذہب میں کفرسے بدتر ہے۔

لیکن شخین طلب یہ ہے کہ شاہ جمان فی الواقع وی کرنا چاہتا تھا ہو کہ تا تھا؟ اسلامی تعلق ہے شاہ جمان اور عالمگیر دونوں کیساں واجب التعظیم ہیں۔ کو وہ طبیعہ نمیں لیکن لغوی معنوں میں (ند شرع) امیرالمومنین ہیں۔ میرا دل دکھتا ہے کہ ان میں سے کمی کو مازم شمیراؤں کین سچائی اور تاریخ نولی کا کیا فرض ہے؟ شاہ جمان اور عالمگیر دونوں مازم شمیراؤں کین دونوں سے بردھ کر بھی ایک چیز ہے "دحق اور راسی" اور مجھ کو ایک چیز ہے "دحق اور راسی" اور مجھ کو ای بالے تر ہے اور راسی" اور مجھ کو ای بالے تر چیز کے سامنے کردن جمکا دی چاہے۔

تمام مورحین میں عاقل خال نے اس واقعہ کو نمایت تفصیل سے لکھا ہے۔ عالمگیر کے نام شاہجمان کے ورد انگیز خطوط جن سے پھر کا ول پانی ہو جاتا ہے بعینہ نقل کئے ہیں۔ نواب جمال آرا بیگم نے شاہجمان کے اشارے سے جو خط عالمگیر کو لکھا ہے وہ بھی لقل کیا ہے' عالمگیر کو جو لوگ شاہ جمان کی خدمت میں حاضر ہونے سے روکتے تھے'
ان کو فتنہ پرداز اور مغد نے تجیر کیا ہے' اور یہ تمام داستان' اس تغییل' اس زور'
اس درد کے ساتھ لکمی ہے کہ پرجے والے کے منہ سے بے افتیار عالمگیر کے حق میں
افٹرین لکل جاتی ہے' لیکن بالا خرجب یہ موقع آیا ہے کہ عالمگیر باپ کی خدمت میں
حاضر ہونے کے لئے قیام گاہ سے لکا ہے اور اس کے مقربین اس کو روکتے ہیں' تو ای
مورخ (عاقل خال) کو یہ لکمتا پر آ ہے۔

درین انتاکه آل حضرت (عالیم) سمع مبارک به عنال دولت مگال داشته مترد و بودند ناگاه نابر دل خال پید برسید فرالے که بیندگان اعلی حضرت (شاه جمان) برخط مبارک به داراهکوه نوشته از راه احتاد به کل ایتمام و احتیاط بدو حواله فرمودند که اصلا احدب رابرین راز وقوف نه داده خود را بینوان بیمیر و بیلنار به دارالخلافت شاهجمان آباد نزد داراهکوه رساند و فرمان رابه آنجناب رسابیده جواب بیارد و و در نظر انوار صفرت جمال بنایم در آورد و مشمون آن منشور ناطق بدال بود که داراهکوه خاطر خود را جمع کده در شاه جمال آباد ثبات قدم در در و آزانجا بیشتر نگزرد که بااین جا هم را قیمل می فرانم-"

عین اس وقت کہ عالکیر' فیر خواہان دولت کی باتیں سن کر سوچ رہا تھا کہ کیا کیا جائے دفتہ " ناہر دل خال چید سائے سے لکا۔ شاجمان نے خود اپنے ہاتھ سے دارا الحکوہ کے بام خلا لکھ کر بدی احتیاط سے اس کے حوالے کیا تھا کہ کسی کو اس کی خبر نہ ہونے بار کے اور پلغار کرتے ہوئے دارا الحکوہ کے پاس سے جواب لاؤ' خط کا مطلب سے تھا کہ تم (دارا الحکوہ) مطمئن ہو کر دلی سے آگے نہ بوعو' اور دہیں قیام کو۔ ہم بمل قضہ فیصل کے دیے ہیں۔

اس فران صدق و معداق قبل خرخ الل آمد-اس خط سے عالکیر کے ہوا خواہوں کی رائے کی بالکل تعدیق ہوگئے۔ ماثر الامرا میں بھی یہ واقعہ نمایت تفسیل سے لکھا ہے' اخیر کے فقرے یہ ہیں۔
دریں اثنا کہ خلد مکان (عالمگیر) گوش بر سخنان دولت سگالان
داشتہ مترو و بود ناہر دل چید رسید و فرمانے کہ اعلیٰ حضرت بخط
خود بہ دارافتکوہ نوشتہ ازروئے اعتاد بدو حوالہ نمودہ بود کہ خود
بعنوان سکروی بہ شاہ جمان آباد خود رابہ دارافتکوہ رسایتدہ جواب
بیارد آوردہ گذرائید' مضمون آئکہ او لشکر ہافراہم آوردہ در دبلی
شبات قدم درزد مادریں جا ہم را فیمل می فرمائیم۔" (ماثر الامراء
جلد دوم صفحہ 697)

ایک غیرقوم کا مخص جو عالمگیر کا بورا وشن تھا اور ان تمام جھڑوں میں مودود تھا۔ اس کے بیان سے اس اجمال کی کرہ کمل جاتی ہے۔ وہ لکستا ہے۔

شاہران نے ایک معتر خاجہ سراکو اور تک زیب کے پاس یہ بیغام دے کر ہیجا کہ
"بیک داراشکوہ نے جو پہنے کیا سب نامناس تھا اور اس کی ہے جبی اور نالائتی کی
باتیں یاد دلا کر کما کہ تم پر تو ہم ابتدا ہی ہے دلی شفقت رکھتے ہیں ہیں تم کو ہمارے
پاس جلد آنا چاہئے آگہ تسمارے مشورہ سے ان امور کا انتظام کیا جائے جو اس افراتفری
کے باعث خراب اور اہتر پڑے ہوئے ہیں۔" گر اس مخاط شنرادہ (لینی عالمگیر) نے
برگملنی سے بادشاہ پر احتی کر کے قلعے ہیں چلے جائے کی دلیری نہ کی کیونکہ اس معلوم
برگملنی سے بادشاہ پر احتی کر کے قلعے ہیں چلے جائے کی دلیری نہ کی کیونکہ اس معلوم
مزاح پر اس قدر حادی ہے کہ جو پہنے دہ چاہتی ہے وہی ہو آ ہے اور یہ پیغام اس کا ایک
مزاح پر اس قدر حادی ہے کہ جو پہنے دہ چاہتی ہے وہی ہو آ ہے اور یہ پیغام اس کا ایک
پیرہ کے کام پر متعین رہتی ہیں پہنے تو ی بیکل اور مضوط اور مسلح عور تیں اس قصد سے
پیرہ کے کام پر متعین رہتی ہیں پہنے تو ی بیکل اور مضوط اور مسلح عور تیں اس قصد سے
ترجہ ادو جلد اول صفحہ کار)

لین پول نے کی لکھا کہ "اس جال میں جو شاہجمان نے اپنے بیٹے کے کھانے کو بچھایا شاہ جمان خود میس (65) گیا۔

عالگیر نے بارہا شاہ جمان کی خدمت میں حاضر ہو کر عنو قصور کرانا چاہا کین شاجمان اب بھی داراشکوہ کا خواب دیکنا تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ جمال آرا بیگم جو شاجمان کی ویا میں سب سے بیس کر عزیز تھی' داراشکوہ کی نمایت طرف دار تھی۔ شاجمان کی وینا میں سب سے بیسے کر عزیز تھی' داراشکوہ کی نمایت طرف دار اس متم شاجمان نے بندی زبان میں خفیہ ایک خط شجاع کو عالمگیر کے برخلاف کھا۔ اور اس متم کی اس کی کوششیں برابر جاری رہیں' عالمگیر اب مایوس ہو کر بیٹھ رہا۔ خانی خال کھتا ہے۔

"فلد مكان (عالمكير) كرر اراده ديدن پدر والا قدر به قصد معذرت و التماس عنو تنظيرات كه از تقديرات اللي و شوى براور نانجار بلا افتيار بظهور آمده نمووند آخر چول دانستند كه مرضى اعلى حفرت (شاه جمان) طرف رعايت و اعانت داراهكوه عالب و راغب است و سر رشته افتيار بر سم قلم تقدير از دست رفته مصلحت در فنخ عربيت ملاقات پدر نلدار دانسته" (جلد اول صفحه

ای زمانے میں شاہ جمان نے ایک خط مماہت خال سید سالار کو جو اس وقت کال میں تما کھا ہوں ہیں۔ میں تما کھا ہوں نے بورا نقل کیا ہے اس کے چند فقرے یہ ہیں۔ اس کے چند فقرے یہ ہیں۔ اس کے چند فقرے یہ مدد اور محلوم وارا محکوہ بعد از محکست روانہ لاہور شدہ بد مدد و رفاقت دارا محکوہ بابا پروافتہ بمقابلہ و جزائے اعمال ہر دو تابرخوروار یعنی (عالمکیرو مراد) پردرازد۔"

"شاہ جمان کی ان تمام سازشی اور خالفانہ کاروائیوں کے ساتھ بھی عالمگیر نے یہ سلوک کیا کہ اپنے بیٹے شاہراوہ اعظم کو شاہ جمان کی خدمت میں عنو تلقیرات کے لئے بیجا اور پاڑج سو اشرفیال اور چار ہزار روپ نذر بھیے اور چند روز کے بعد جب قلعے کی حفاظت کی طرف سے پورا اطمینان ہو گیا تو شاجمال کے لئے ہر قتم کے سامان میا کر دیے واکثر برنیر کو بھی مجورا" یہ شمادت وہی بڑی۔"

"فرضيك اورنك زيب كا برناة شاه جهان كے ساتھ مرياني اور اوب سے خالى نہ تعا

اور حتی الامکان وہ اپنے بو ڑھے باپ کی ہر طرح سے خاطر داری کرتا اور نمایت کشرت سے تخفے تحائف بھیجتا رہتا اور سلطنت کے برے برے محاملات میں اس کی رائے اور مشورہ کو مثل ایک پیر و مرشد کی ہدایت کے طلب کرتا تھا۔ اور اس کے عریضوں سے جو اکثر لکھا کرتا تھا اوب اور فرمانیرداری طاہر ہوتی تھی باس اس طرح سے شاہجمان کی گردن کشی اور اس کا غصہ آخرکار یمال تک ٹھنڈا پڑھیا کہ معاملات سلطنت میں بینے کو لکھنے پڑھنے لگ گیا۔

"بلکہ اپنے باغی فرزند کی سب گشاخانہ حرکتیں معاف کر کے اس کے حق میں وعائے خیر بھی کردی۔" (66) (ترجمہ سفر نامہ ڈاکٹر پر نیر جلد اول صفحہ 289)

انساف کو 'شاہجمان اتنی بات پر برسوں جماتگیر سے لڑتا رہا کہ اس نے شاہ جمان کی جاگیر نورجمان کو لے کر دے دی تھی علائکہ اور ہر طرح کی عنائنیں بحال تحییں۔

آہم شاہ جمان نیک نام ہے ' عالمگیر نے اس حالت میں کہ اس کی جاگیر چھین لی گئی۔

تخواہ بند کر دی گئی عین دشمنوں کے مقابلے وقت ' اس کی فوج اس کے پاس سے بلالی گئی۔ 75 ہزار فوج خود اس کے مقابلے و مقاتلے کے لئے روانہ ہوئی قلعہ میں اس کے قبل کا بندوبست کیا گیا ان سب باتوں کے ساتھ وہ شاہ جمان کا نمایت ادب و احترام کر آ

# رند و صوفی جمد سرمست گذشتند و گذشت قصد ماست کد در کوچه و بازار بملذ

مور نیین کو اپنے محکمہ عدالت میں اس بات کا بہت کم موقع عاصل ہو سکتا ہے کہ خود مجرم کا بیان تحریری بھی حاصل کر سکیں لیکن عالمگیر کی نسبت مورخ کو اس کا افسوس نمیں ہو سکتا' عالمگیر نے شاہ جمان کو جو خطوط کھتے ہیں ان میں ان الزامات کی خوبہ جواب وہی کی ہے' عالمگیر کو اس کے مخالفوں نے بھشہ سخن ساز اور مشنی بیان کیا ہے لیکن اب تمام واقعات ایک ایک کر کے سامنے آ گئے ہیں اور راز بائے سر بستہ کے چرے سے نقاب اٹھ سمی ہے اس لئے موقع ہے کہ عالمگیر کو اپنے عذرات کے چیش

كرنے كا موقع ويا جائے ، ہم اس كا اصلى خط خانى خال (67) كى تحرير كے مطابق نقل كرئے ہوا ، ويكو اس تخن ساز اور متفنى مخص كا ايك حرف بھى سچائى كے مركز سے ہٹا ہوا ہے؟

بعد ادائے مراسم عقیدت و عبودیت به عرض اشرف می رساند' محیفه که به خط خاص پس از تمادی ایام صادر شده بود برنو ورود انداخت به مطالعه ارقام مراليه سعادت عامل كرد كيفيني كه نكارش مافته بودبه وضوح انجاميدا از سبب كرفت و کیر خطوط استغمار شده بوده' بر خاطر دریا مقاطر بوشیده نماند که ازی مرید در ابتدائے علل و آغاز وقوع مراتے که بتقدیر ارد متعل رو داده به اعتقاد آل که چول آنخضرت عقل کل اند و اکثر او قلت مرامی در تجارب پست و ملیند روزگار گذشته شاید ظهور ای امور از قضا و قدر دانت در کلست کار این مرید رونق بازار دیگران که ارادت اور بدان تعلق نه گرفت کوشش نه فرائند سلوک رابہ نہجے متحن قرار دادہ بود دی خواست کہ بعد رفع شورش دراسر ضائى خاطر والاكرام اجتمام به ميان جان بسته بدان وسلم سعاوت دارین حاصل کند دہر چہ می شبیند کہ موجب ارتفاع غبار فساد و برہم خوردگئ مهمات عباد به تحریک آل حفرت است و برادرال بفرموده اقدس وست و بای زنند وجائے می کنند موش بسخنل مردم نينداخت انديشه انحاف از شاهراه عقيدت ني نمود لیکن ازال جا که اخبار بے توجبی حضرت به تواتر رسیدہ چنانچہ از نوشته که بخط مندوی به شجاع قلمی گردیده بود و خان دمان او برسر آن خراب كشة ، مويداست يقين حاصل شد كه آل حفرت ایس مرید رانمی خوابند و آل که از دست رفته بنوز علاش دراند که دیگر استقلال پذیرد وسعی و تردد این فدوی که معروف براجرای ادکام دین متعین و انظام معملت مملکت است صالع شودوب نیج طریق ازیں فکر بازینده دریں کار معراند' ناگزیر به مراعات اوازم حزم و احتیاط پرواخت واز حدوث مصده بائے ممتنع المتدارک اندیشہ مندگشتہ آنچہ بخاطر داشت نتوانست از قوت به قعل آورد وبر صدق ایں دعوئی خدائے توانا شلم است' انشاء اللہ تعالی بعدازاں کہ کارمعاندال به کیے ازیں دو وجہ ساختہ شود چرا ایں جمہ عبث احتیاط زام نمود' درباب آبدار خانہ قلمی' نمودہ بودند' آب خاص و درکار است و مربر کارخانہ لمبوس نمودن از رہ گذر تصدق شدن درکار است و مربر کارخانہ لمبوس نمودن از رہ گذر تصدق شدن خواجہ معموری شد' الحل کہ دیگر بدیں عمدہ المور کردید پوشاک میارک برستور سابق بے تعطل خوام رسید۔

# داراشكوه كافحل

موافق اور خالف دونوں سلیم کرتے ہیں کہ داراشکوہ اپنی بدتد بیری خود رائی کے طبعی کی دجہ سے اس قابل نہ تھا کہ تیمور کے تخت (68) کا مالک ہو آ' اس سے بھی کسی کو انکار نہیں کہ بھائیوں کی جنگ میں ابتدا اس کی طرف سے ہوئی اور عالمگیرہ مراد و شجاع کو مجودا" اس کے حملوں کو روکنا پڑا' یہ بھی پچھ الزام کی بنت نہیں کہ داراشکوہ کر قار کر کے دربار میں لایا گیا' لیکن اعتراض یہ ہے کہ یہ بالکل ممکن تھا کہ وہ کسی محفوظ مقام میں نظر بند رکھا جا آ' وہ کتنا ہی برا سسی لیکن بھائی تھا' اگر عالمگیراس کے خون سے ہاتھ رتمین نہ کر آ تو اظلاق مرقع میں اس کی تصویر اس قدر نفرت انگیز نہ ہوتی۔

بے شبہ یہ اعتراض بہ ظاہر نمایت قوی ہے لیکن تیموری خاندان بلکہ تمام ایشیائی سلطنوں میں معمیان سلطنت کے منصوبوں سے دست بدار نمیں ہوتے اس کے ساتھ ان کے طرفداروں کا آیک گروہ بیشہ موجود رہتا ہے

100

اور اس وقت تک خپلا نمیں بیٹھنا جب تک نخل آرزو کے تمام رگ و ریشے کٹ نہ جائیں' تم نے تمام تاریخول میں پڑھنا جو گاکہ داراظکوہ جب دلی میں گرفتار ہو کر آیا ہے اور بازار میں اس حالت سے نکلا ہے تو تمام شرمیں بنگامہ برپا تھا زن و مرو دھاڑیں مار مار کر روتے ہے' بالا خانوں سے سرکاری آدمیوں پر پھر اور ڈھیلے پھینے جاتے ہے۔ ملک جیون پر جس نے داراکو گرفتار کیا تھا گالیوں کا مینہ برس رہا تھا۔ ظاہر مین خیال کرتے ہیں کہ یہ دارافکوہ کی جردلعزری کا اثر تھا اور اس لئے اس کا مالک تنج و تحت ہونا زیادہ موزوں تھا' لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ایک فتہ گر کا شعبرہ تھا۔ خانی خان کا سکھتا ہے۔

روز دیگر که کوتوال بموجب تھم درپ محقیق بانی آل فساد پرداخت ظاہر شد که بیب نام احدے بیش قدم این جرات گشته ماده فساد و آشوب نمام فهر گردیده بود- (69)

بے شبہ لوگوں کو خود بھی رفت ہوئی ہوگی۔ لیکن یہ مکی ہرولعزیزی کا جُوت نہیں ہے دارا گھکوہ جس شان و شومحت کا شزارہ تھا، جس کر وفر سے اس کی سواری شربیں لوگوں نے نظتے دیکھی تھی جس طرح وہ روپے برسانا ہوا بازار سے گذرا کرنا تھا، اس کے مقابلے میں جب لوگوں نے اس کو شکتہ حال پابر نجیر بے کس و بے یار' بازار سے گذرتے دیکھا ہو گا۔ تو کس کے ول سے آہ نہ نکل گئی ہوگی اس وقت اس فیصلہ کرنے کا کیا وقت تھا کہ وہ تخت شاہی کے قابل بھی ہے یا نہیں؟ الی حالوں میں تو مشمن کے لئے بھی آنسو نکل آتے ہیں۔ اور دارا شکوہ تو پھر بھی صاحب قراں خانی کا شزاوہ اعظم تھا۔

یہ قطعی ہے کہ واراشکوہ جب تک زندہ رہتا سازشیں برپا رہتیں اور ملک کو اس و امان نصیب نہ ہوتا۔ اس لئے عالمگیر کو وہی کرنا پڑا جو خود اس کے باپ شاہجمان سے اس کو تزکہ میں ملا نقا۔ شاہجمان نے اسپنے بھائیوں (داور پخش و شموار) اور حقیقی بھٹیوں (ہو شکا وغیرہ) کو قتل کرا دیا تھا' عالمگیر کو بھی اس فتم کی جھینٹ چڑھانے کا حق تھا۔ ۔ ایس گناہے است کہ در شہرشا نیز کنند

### www.KitaboSunnat.com

### مراد كاواقعه

یہ مسئلہ شاہجمان کی قید اور دارا کے قل سے بھی زیادہ مشکل ہے شاہجمان اور دارا گئوہ دونوں عالمگیر کے صریح خالف تنے لیکن مراد عالمگیر کا دست و بازو تھا۔ جسونت علیہ کے معرکے میں اسی کی پامردی اور اندھا دھند جانبازی نے دارافکوہ کی فتح کا پانسہ الث دیا تھا۔ وہ ابتدا سے عالمگیر کا ہوا خواہ اور اطاعت گذار تھا ادر جو کچھ کر آتھا عالمگیر کے تیور دیکھ کر کر آتھا عالمگیر کے تیور دیکھ کر کر آتھا۔ ایسے جانباز اور مطبع دوست کو عالمگیر کے ہاتھ سے سے صلہ ملا کہ قید ہوا اور پھرقید زندگی سے آزاد ہو گیا۔

لین اس مسکد نے اس وجہ سے یہ صورت افتیار کی ہے کہ مورخوں نے پورا واقعہ بیان نہیں کیا۔ عالمگیر نامہ اور ماثر عالمگیری کے مصنف تو اس قتم کے واقعات کے اسباب و علل سے مطلق بحث نہیں کرتے اس لئے ان سے کوئی شکایت نہیں ہو سکتی۔ لیکن خانی خان جو ان مصنفوں پر ترجیح حاصل کرنے کی غرض سے دو مرے ماخذوں سے اور بالخصوص عاقل خال کی تصنیف سے حالات بہم پہنچا تا ہے جب اس واقعہ کو لکھتا ہے تو صرف یہ کھر کررہ جاتا ہے۔

اول روز محمد مراد بخش رابه حسن تدبیر که تقدیر برال موافقت نمود که بذکر تفصیل آن نمی پرداز و دشگیر ساخته زنجیربه پا انداخته- الخ (جلد دوم صغم 238)

خانی خال اس واقعہ کی تفصیل نہیں بیان کرتا۔ لیکن کیوں؟ کیا عالمگیر پر احسان ہے کہ وہ زیادہ بدنام نہ ہونے بائے۔ لیکن شاہ جمان کی گرفناری کا واقعہ تو اس سے بھی زیادہ بدنام کن تھا۔ اس کو خانی خال نے بوی تلاش سے بہم پینچایا۔ چنانچہ خود لکھتا

ے۔

آگرچه مولفان عمد نویس برسه عالمگیر نامه منزوی ساختن اعلی حضرت را موافق مرضی مبارک مجمل به زبان قلم داده انداما عاقل خانی در واقعات عالمگیری تالیف خود به شرح و سط ذکر کرده

102

خلاصہ کلام آنکہ۔ الخ (صفحہ 32)

ای عاقل خال نے مراد کی گرفتاری کو بھی تفصیل سے لکھا تھا۔ اس کو خانی خال کیوں قلم انداز کرتے ہیں۔

اصل واقعہ یہ ہے کہ مراد کو نمایت دلیر بمادر اور جانباز تھا۔ لیکن اس کے ساتھ نمایت سادہ لوح اور نمایت آسانی سے لوگوں کے دم میں آ جاتا تھا۔ وارافکوہ پر جب اس کو فتح حاصل ہو چکی تھی تو اس کو لوگوں کے برکانے سے یہ خیال آیا کہ یہ معرک میں نے سر کئے ہیں۔ میں بی تنما تخت سلطنت کا حق دار ہوں اس خیال سے اس نے عالمگیر سے علیدگی افقتیار کی۔ اور عالمگیر کے برے برے امرا کو بھاری مخواہوں اور انعاموں کی طبح دلا کر توڑنا شروع کیا۔ چنانچہ ہیں ہزار فوج اس کی رکاب میں جمع ہو گئی اور روز بروز عالمگیر کی فوج تھٹی جاتی تھی۔ مجبورا سے عالمگیر کو اس کا بندوبست کرنا پرا۔ فاقل خال لکھتا ہے۔

دری منزل به عرض بار یافتگاه محفل والا رسید که سلطان مراد بخش از اکبر آباد کوچ نه کرده امیرالامراء وغیره طازمت آنجناب (مراد بخش) افقیار کرده ورسلک طازمانش انتظام یا فنندوچوس مواجب و مناصب ده بیست وده پانزده مقرر کرده جمعینے که بدال جناب رجوع می آرند رعایت کلی می فرمائند قریب بست بزار سوار در ظل رائینش فرایم آمده روز بروز مردم ظاهر بین صورت پرست که از سر منزل معنی و حقیقت چندین مرحله دور افزوه اند بواسطه طمع منصب و چنم رعایت از اردوئ معلی (یعنی از فرج عالمیکیر) جدا شده به آنجناب (مراد بخش) می پوندند و جمعیت فرج عالمیکیر) جدا شده به آنجناب (مراد بخش) می پوندند و جمعیت بایش آنا فانا" سمت ازدیار سے پذیرد (70)

یہ اسباب تھے جن کی وجہ سے مراد بخش کو قابو میں لانا پڑا لیکن انساف یہ ہے کہ عاقل خال کی تحریر کے موافق جس طرح مراد گرفتار کیا گیا لین عالمگیرنے اس کو درد شکم کے بمانے سے بلایا اور قبلولہ کرنے کے لئے جب وہ خوابگاہ راحت میں گیا تو ایک

لونڈی بھیج کر اس کے ہتھیار متلوا لئے پھر شیخ میرو وغیرہ کو بھیج کر اس کو گرفار کرا لیا

یہ ایک ایسا کام ہے جو پولٹیکل قانون کے رو سے گو جائز ہو اور گو مراد سے علانیہ جنگ

کرنے میں ہزاروں کا خون ہو تا لیکن آگر عالگیر اور خونریزیوں کی طرح اس کو بھی گوارا

کرنا اور مراد پر تدبیر سے نہیں بلکہ شمشیر سے قابو پاتا تو ہم اس کی مردانہ روش کی

زیادہ داو دیتے۔ لیکن تج بہ ہے کہ عالمگیر نے کھی بید دعویٰ نہیں کیا کہ وہ ظیفہ منصور
عبای ہے جس نے ابو مسلم اصفہائی بانی دولت عباسیہ کو دھوے سے بلا کر قتل کرا دیا

قا۔ زیادہ مدح کا مستق ہے۔

# یورپین مورخوں کی غلط بیانیاں

یور پین مورخوں نے ان تمام واقعات کے متعلق جو غلط بیانیاں اور فریب کاریاں
کی ہیں ان سب کو آگر کوئی لکھنا چاہے تو ایک مستقل کتاب کلفنی ہو گی۔ بیں نے
ابتدائے بحث سے اس وقت تک قصدا" ان کو نظر انداز کر رکھا تھا کہ ان بیں الجھ کر
کمیں رہ نہ جاؤں۔ لیکن اب جبکہ بیں ضبط نفس کرکے بحث کے خاتمہ پر آگیا ہوں تو
نمایت اجمل کے ساتھ اس مسئلہ پر اس غرض سے پچھ لکھنا ضرور ہے کہ یور پین
مورخوں کی غلط کاری۔ ناواقفیت فریب بازی اور دائستہ تحریف کا اندازہ ہو سکے۔
شاجبان وارافکوہ۔ مراد۔ ہر ایک کے واقعہ کے متعلق ان مورخوں کا کیسال طرز عمل
ہے لیکن بیں اختصار کی غرض سے صرف مراد کے واقعہ پر اکتفاکر تا ہوں۔

1- تمام بور پین مور خین لکھتے ہیں کہ شاہ جہان کے مقابلے میں بخاوت اور دارافکوہ سے اثر نے پر مراد کو عالمگیر نے اجمارا اور مخلف فریبوں سے اس کو اس پر آلجوہ کیا۔
لکین علاوہ تاریخی کتابوں کے مراد کے خطوط موجود ہیں جن سے صراحت ہر جگہ ثابت ہو تا ہے کہ عالمگیر اپنی جگہ سے حرکت کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اور بار بار مراد کو روکتا تھا۔ ایک خط میں جو 23۔ صفر لیعنی شاہجمان کی بیاری سے دو مہینے بعد مراد نے عالمگیر کو کھتا ہے۔ تمام واقعات کی اطلاع دے کر اور عالمگیر سے شریک جنگ ہونے کی درخواست کرکے لکھتا ہے۔

#### 104

اگر آل صاحبان مریان نیز ازال طرف متوجه شود بهتر- والا مخلص- میج وجه درین باب توقف بخود قرار نمی تواند داد-

جب عالمگیرنے ان خطوط کے جواب میں لکھا ہے کہ ابھی حضور اقدس زندہ ہیں اور ہم لوگوں کو جگہ سے حرکت نہ کرنی چاہئے اور آپ نے بندر سورت پر چڑھائی نہ کی ہوتی تو بمتر ہو آ تو مراد نے متعدد خطوں میں عالمگیر کو آگرہ کی طرف برھنے پر ابھارا ہے۔ ایک خط میں جو 10 رکھے الاول کا لکھا ہوا ہے لکھتا ہے۔

آنچه از تقریر و تحریر گرای منهوم شده که در وقوع آل واقعه (وفات شابجمان) تردد دارند به خود معقول نمی تواند کرد به عمل آمده چول جرچه بعد از تیقن این معنی بایسنی کرد به عمل آمده برگشتن ازال امکان ندارد-

### *پھر*ایک اور خط میں لکھتا ہے۔

آنچہ اندراج یافتہ کہ چوں تاصال خروقوع قضیہ ناگزیر (یعنی وفات شاجهان) بما نرسیدہ بلکہ آثار صحت ظاہر شود۔ از جائے خود حرکت کرون و بہ اظہار لیضے مراتب پردافشن مناسب نمی نماید۔ آگر آل براور نیز بعد از تحقیق اخبار افواج بہ سورت می فرستادند و دریں کار تغیل نمی رفت بمتر می بود (یمال تکہ عالمگیرکا قول نقل کیا ہے) در واقع نظر بہ نوشتہ جات وکیل چنیں بایسنے کرد کہ مرقوم فرمودہ اند اما دریں ایام برایں اعتبو نیست کہ از تقاریر جاسوسال معتبد بہ یقیں بوستہ کہ در اوسط شر ذیحجہ حضرت را جاسوسال معتبد بہ یقیں بوستہ کہ در اوسط شر ذیحجہ حضرت را جنگام موعود رسید و وکلائے ما برادرال بہ معنی نظر بنداند .... بسر ہر و تقذیر۔ انتظار خبر بردن۔ وقت و قابورا از دست دادن و بہ شختگوئے ارباب عناد بازی خوردن وا اطاعت او کہ اصلا طبیعت برنمی تابد کردن است۔ برغی تابد کردن است۔ برغی تابد کردن است۔ برغی تابد کردن است۔

طخص این جمه مقدمات آنکه قرار و مدار کار خود را بر محارب جنگ گذاشته جمه جا مستعد و آماده کار زار است و سوائ این فکرے دگر ندارد و پیرامون خاطر نے کردد آگر انتظار آن صاحب والا قدر مائع نمی بود تاحال خود را به آن نواحی می رسایند-

اس پر بھی عالمگیر مراد کو بار بار روکتا ہے اور مراد برصنے کے لئے بیتراری طاہر کرتا ہے چنانچہ ایک خط میں لکھتا ہے۔

مخلص را سوائ اجازت آل صاحب مهان- مانعے نیست-

اس کے بعد جب مراد نے سورت کا قلعہ فٹے کر لیا ہے تو 18- رہے الثانی کو عالمگیر کو ایک خط میں لکھتا ہے۔

> «لشکرے کہ مشغول آنجار (لیعنی سورت) بود دریں زودی بہ حضور می رسد- معهد اشاره و اجازت آل صاحب مرمان است-" ای زمانے میں لینی 14- رئیج الثانی کو ایک خط میں عالمکیر کو لکھتا ہے۔ چوں آل صاحب والا قدر ورس وادی مترود خاطر بودہ ورکار ہای ضروری آن وقت را بوقوف به تشخیص خبری دارند- هرچند روز ے گذرد۔ خالف (یعنی داراشکوه) قوت و استقلال دیگر ہے میرد.... اس قدر لقین حاصل است که حضرت اعلی (شاجهان) مطلق اختبارے نماندہ است و آنخضرت را ملحد (داراشکوہ) البتریہ صید خوایش در آورده است که افواج برسر بهائی شجاع رفته و دریے برہم زون ملا است- بہ محض بسرنہ جے کہ روے وہد آل طحدرا از میان برداشته حضرت اعلی را از دست اوبر می آریم بسرحال عازم مقصد شدن اولی ست- اگر ایس طرز بیند خاطر المند- صاحب و قبله بحلاًى جو (يعني شحاع) رابدرس ماب متفق ساخته وریک ساعت ویک وقت از جا مائے خود روانہ مطلب می بايد شد-

اس فتم کے اور بہت سے خطوط ہیں جن سے علائیہ فابت ہو آ ہے کہ عالمگیر بار اردکآ ہے اور بہت سے خطوط ہیں جن سے علائیہ فائی اپنی جگہ پر رہنا ہار ردکآ ہے اور کہتا ہے کہ حضور اقدس کی زندگی تک ہم لوگوں کو اپنی اپنی جگہ پر رہنا چاہئے لیکن مراد بھی تو یہ کہتا ہے کہ در حقیقت حضرت اقدس رحلت کر گئے۔ بھی لکھتا ہے کہ اب جو ہے کہ حضور اگر زندہ بھی ہیں تو دارا شکوہ کے قابو میں ہیں۔ بھی لکھتا ہے کہ اب جو ارادہ کرلیا۔ اب آپ بھی ساتھ دیجئے تو دیجئے ورنہ بندہ تنا روانہ ہو آ ہے۔

انساف کو ان تقریحات کے بعد پورپین مورخول یا خانی خال کا یہ بیان کی حد کیے۔

ک صحیح ہو سکتا ہے کہ عالمگیر نے مراد کو وم دلاسے دے کر اپنی شرکت پر آمادہ کیا۔

2 - پورپین مورخ لکھتے ہیں کہ عالمگیر نے مراد سے معاہدہ کیا تھا کہ سلطنت آپ کو طلح گی۔ بیں داراشکوہ کے استیصال کے بعد جج کو چلا جاؤں گا۔ برنیرصاحب لکھتے ہیں کہ اس بنا پر عالمگیر بیشہ مراد کو "معشرت" کے لفظ سے خطاب کیا کرتا تھا، خانی خال کے طرز تحریر سے بھی پایا جاتا ہے کہ مراد کو سلطنت کی امید دلائی گئی تھی۔ لیکن یہ آیک فرات تحریر سے بھی پایا جاتا ہے کہ مراد کو سلطنت کی امید دلائی گئی تھی۔ لیکن نے آیک نمایت تاریخی غلطی ہے۔ بے شبہ تینوں بھائیوں میں آیک معاہدہ ہوا تھا۔ لیکن خانی خال فال مرز امراد نے اپنے خطوط ہیں جو عالمگیر اور شجاع کو لکھے ہیں جانبا اس کا اشارہ کیا ہے مرز امراد نے اپنے خطوط ہیں جو عالمگیر اور شجاع کو لکھے ہیں جانبا اس کا اشارہ کیا ہے اس کا عاصل یہ ہے کہ داراشکوہ جب ہم ہیں کسی آیک پر چڑھائی کرے تو اور بھائی بھی اس کا عاصل یہ ہے کہ داراشکوہ جب ہم ہیں کسی آیک پر چڑھائی کرے تو اور بھائی بھی اعامل یہ ہے کہ داراشکوہ جب ہم ہیں کسی آیک پر چڑھائی کرے تو اور بھائی بھی اعامل یہ ہے کہ داراشکوہ جب ہم ہیں کسی آیک پر چڑھائی کرے تو اور بھائی بھی اعامل یہ ہے کہ داراشکوہ جب ہم ہیں کسی آیک پر چڑھائی کرے تو اور بھائی بھی اعامل یہ ہے کہ داراشکوہ جب ہم ہیں کسی آیک پر چڑھائی کرے تو اور بھائی بھی اعامل یہ ہے کہ داراشکوہ جب ہم ہیں کسی آیک پر چڑھائی کرے تو اور بھائی بھی اعامل یہ ہم ہیں جن خالم ہیں گھی ایک کے دور بھائی کے کہ داراشکوہ جب ہم ہیں کسی آیک پر چڑھائی کرے تو اور بھائی بھی ایک کیا گئی ہوں چنانچے آیک خط میں لکھتا ہے۔

"از معبودات نیما بین آن است که جرگاه الحد (71) (داراهکوه) به یکے از برادرال به میچد دیگرال اراد کمند-"

اس کے سوایہ بھی معاہدے میں واخل تھا کہ فتح کے بعد ایک مملث ملل غنیمت اور کلل و پنجاب و تشمیر کے علاقے مراد کو دے جائیں عاقل خال واقعات عالمگیری میں لکھتا ہے۔

> قرار یافت که مکث از غنائم نصیبه سلطان (یعنی مراه) و مخشان به سرکار فیض آثار (یعنی عالمگیر) عائد گرد و بعد تنخیر کل قلمو حضرت صاحبقران و فتح ممالک محروسه مندوستان دلایت پنجاب و

#### 107

ملتان و تشمیر و کاتل به جناب سلطانی تعلق میرد و آل جناب البین مراد) در ولایت ندکوره علم سلطنت برافرازد و آل سبی مروکوش فرمان روائی بنوارد و خطبه و سکه بنام خود بسازد- (72)

چتانچہ وارا محکوہ کی محکست کے بعد جب مراد نے عالمگیر سے ناراضی اور علیحدگی فاہر کی تو عالمگیر نے اور کما بھیجا کہ فاہر کی تو عالمگیر نے اس معلدے کی بنا پر بیس لاکھ روپ نفذ بھیج دیے اور کما بھیجا کہ وارا شکوہ کے قصہ فیمل ہونے کے بعد کامل اور پنجاب و کشمیر بھی حوالہ کیا جائے گا۔ عاقل خال لکھتا ہے۔

لا جرم آن حضرت (عالمكير) مبلغ بست لكه روپيد نقد به واسطه او ارسال داشته پيام كرد كه بالفعل اين مبلغ رابه ضرورت خاصه خود و سپاه صرف نمائند بموجى كه برآن براور والا تبار مقرر كرده شد كه شخى از غنائم به سركار ابيال عليه كرده و تتمه نيز خوابه رسيد انشاء الله تعالى بعد از تمام پذير فتن مهم وارافكوه ولايت پنجاب و كابل و كابل و كمير به آن مسند آرائ سلطنت و جماندارى ارزاني خوابه شد-

ان واقعات کے مقابلے میں واکٹر برنیر صاحب اور دیگر بور پین مورخوں کا یہ بیان کہ عالمیر نے مراد کو اس بمرے پر چڑھایا کہ ہندوستان کی سلطنت کے صرف آپ مستق ہیں اور میں آپ کو سلطنت ولا کر گوشہ نشین ہو جاؤں گا۔ کس قدر صریح افترا اور بہتان ہے واکٹر برنیر نے اس مضمون کو بار بار بڑے زور سے بیان کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

اورنگ زیب آگرچہ بظاہر مراد بخش کو برابر شاہ ہندوستان کمہ کر مختلکو کرتا رہا۔ اور خلیل اللہ سے کما کہ صرف حضرت ہی تخت لشینی کے لائق ہیں۔ (صفحہ 104)

ڈاکٹر صاحب موصوف فرماتے ہیں کہ عالمگیرنے مراد کو ایک خط لکھا جس کے جسہ ، جسہ فقرے یہ ہیں- " بھائی تم کو اس بات کے یاد دلانے کے لئے پھے حاجت نمیں کہ امور سلطنت کی محنت اٹھائی میرے اصلی مزاج اور طبیعت کے کس قدر مخالف ہے ' اور آگرچہ سلطنت کے حق حقوق اور دعوول سے میں بالکل دست بردار ہول ' بمی نہیں کہ دار اشکوہ فرمازوائی کے اوصاف سے خالی ہے بلکہ لا ندہب اور کافر ہونے کی وجہ سے بالکل آج و تخت کے لائق نہیں ' پس اس صورت میں اس عظیم الشان ملک کی فرمازوائی کے لائق صرف آپ ہی ہیں ' اور میری بابت تو آپ یہ تصور کر لیجئے کہ آگر آپ کی طرف سے موثق اور مشخکم طور پر جھے یہ وعدہ مل جائے گا کہ جب بفضل خدا آپ باوشاہ ہو جائیں گے تو جھے کو اپنی تلمو میں کوئی گوشہ عافیت ہو اظمینان خاطر عبادت النی بجالانے کو فرما دیجئے اور موقع کو غنیمت سجھے اور کالے بین ایک لیے بھی اور بر جھے اور موقع کو غنیمت سجھے اور علیہ کا کہ جائے گا۔

"انساف کرو ڈاکٹر صاحب کے یہ بیانات کس قدر صحیح ہیں' اور خصوصاً یہ بیان کہ آپ فورا" سورت پر بھند کر لیج اور دیر نہ لگائے۔" کس قدر سے مراد کے خطوط میں خود تصریح ہے کہ عالمگیر مینوں مراد کو نقل و حرکت سے روکنا رہا بالخصوص قلعہ سورت پر اس کی چیش قدی کی نسبت صاف لکھا کہ نامناسب بھی' ڈاکٹر برنیر صاحب النا عالمگیر کو مراد کی چیش دستی کا محرک بتاتے ہیں۔ ہم کو مراد اور ڈاکٹر برنیر صاحب بیس سے مالمگیر کو مراد کی چیش دستی کا محرک بتاتے ہیں۔ ہم کو مراد اور ڈاکٹر برنیر صاحب بیس سے کس بر اعتبار کرنا چاہئے۔

3- تمام بورپین مورخ لکھتے ہیں کہ عالمگیرنے شراب پلوا کر مراد کو گرفتار کیا۔ لیکن ڈاکٹر برنیر صاحب کے سوا کسی مورخ نے اس کے متعلق ایک حرف بھی نہیں لکھا۔ طرو یہ ہے کہ الفنسٹن صاحب کورنر جمبئی اپنی ناریخ ہندوستان کے ایک نوٹ میں لکھتے ہیں۔

اگرچہ برنیر صاحب بھی ای زمانے کے قریب تھے اور وہ عمدہ

کھنے والے ہیں۔ گر تقریری اور تحریری واقفیت ان کی محدود ہو گی اور ہندوستانیوں پر رائے نگانے کے ذریعے ان کے پاس کچھ تھوڑے موجود ہوں گے۔ علاوہ اس کے ان کے بیان میں الی الی حکایتیں فدکور ہیں جو لوگوں کی بناوٹیں معلوم ہوتی ہیں۔ (صفحہ 999 مطبوعہ علی مردھ)

الفنسٹن صاحب نے برنیر صاحب کے متعلق نمایت محققانہ رائے دی ہے۔

ایکن افسوس سے ہے کہ ان کے نزدیک برنیر کا بیان وہیں تک ناقائل اعتبار ہے جمال تک عالمگیر کے موافق ہے۔ ورنہ عالمگیر کی مخالفت میں اس کا ایک ایک حرف وہی ہے۔ اور نہ صرف الفنسٹن صاحب بلکہ تمام یور پین مور خین اس کو صحفہ آسانی سجھتے ہیں۔

عالمگیر کے الزالمت کی تمام روداد اب تممارے سامنے ہے، غور سے پڑھو اور بار بار پڑھو اور ایک ایک واقعہ کو جانچ اور پھر دیکھو کہ مخالف مورخوں نے عالمگیر کے برا بار پڑھو اور ایک آیک واقعہ کو جانچ اور پھر دیکھو کہ مخالف مورخوں نے عالمگیر کے برا بابت کرنے کے لئے کیا کیا غلط بیانیاں کی جیں۔ کس کس طرح واقعات کو بدلا ہے۔ کیا باغلط نتائج قائم کے جیں۔ کن کن پر فریب طریقوں سے کام لیا ہے۔ عالمگیر کیا۔ اگر کیا غلط نتائج قائم کے جیں۔ کن کن پر فریب طریقوں سے کام لیا ہے۔ عالمگیر کیا۔ اگر کیا غلط نتائج قائم کے جیں۔ کن کن پر فریب طریقوں سے کام لیا ہے۔ عالمگیر کیا۔ اگر کوششیں نوشیرواں کے متعلق صرف کی جاتمیں تو وہ بھی شیطان بن جا آ۔

## عبرت.

عالمگیر کے دوستوں میں ایک صاحب لین پول ہیں۔ انہوں نے عالمگیر کے حالات یں ایک کتاب کسی ہے اور اپنی دانست میں عالمگیر کے تمام الزامات کا جواب دینا اور عالمگیر کو قابل قدح ثابت کرنا چاہا ہے۔ لیکن اس کا طریقہ یہ افقیار کیا ہے کہ عالمگیر کی ہر قتم کی برائیاں بینی داراهکوہ وغیرہ کا قتل۔ ہندہ ریاستوں سے بگاڑ کر کے بنیاد سلطنت کو کا متزلزل کر وینا۔ بت خانوں کا تو ژنا۔ ہندہوں کو طازمت سے موقوف کرنا دکن کی اسلامی سلطنوں کو برباد کرنا۔ مربوں کے بیجھے نوج ملک اور سلطنت کو عارت کرنا۔ وغیرہ وغیرہ شابت کی ہیں۔ اور کھا ہے کہ عالمگیر چو تکہ ایک نمایت دیندار پکا رائخ مسلمان قبار سلطن فرض غربی تھا۔ چنانچہ منجملا

#### 110

اور بت سے مقالت کے ایک جگہ آپ تحریر فراتے ہیں۔

مغلوں کی تاریخ میں سے سب سے پہلا بادشاہ ہے جو ایکا مسلمان تھا ، جو ممنوعات سے خود بر بیز کر آ تھا اور ووسرول کو جو اس كے كرد تھے باز ركھا تھا۔ وہ ايبا باوشاہ ہوا جس نے محض غرب كى برولت اين تخت كو معرض خطر من وال ديا- وه الحجى طرح جانتا تھا کہ میل جول سب سے زیادہ محفوظ طریقہ تھا جو مخلف قوموں اور تناقص نماہب کی بنی ہوئی سلطنت کے قائم رکھنے میں افتیار کیا جا سکتا تھا۔ وہ ضرور اس بر خطر راستہ سے واقف مو گاجس ير وه گام فرسائي كر ربا تما اور خوب جانبا مو كاك ہندوؤں کی ہر ایک خیال ہے علیحدگی کرنا۔ اور ایرانی متوسلوں کو جو اس کی فوج اور اس کے دربار میں بوے بوے سردار تھے علامیہ مخالفت کر کے وشمن بنانا۔ گویا انقلاب کو خود بلانا تھا۔ آہم اس نے می راستہ افتدار کیا اور بدے استقلال سے اپنی پیاس برس کی عدیم الشال فرمازوائی میں اس پر جلا میا- یہ جملہ کاروائیاں اورنگ زیب نے کمی گری حکمت حملی کی وجہ سے نہ کی تھیں بلکہ ان کو وہ قطعی حق سجمتا تھا۔ (ترجمہ لین بول مغہ 63 د 64)

ایک اور موقع پر فرملتے ہیں۔

اورنگ زیب کے عمد حکومت میں ناکائی ہوئی تو لیکن یہ ناکائی بری رفع الشان ناکائی بھی۔ دنیا کا راستہ اس نے اپنی قوت ایکائی بری کر دیا تھا۔ اس نے اپنے ادائے فرض کا راستہ فتخب کر لیا تھا اور باوجود یکہ وہ قطعی غیر ناممکن العل تھا لیکن پھر بھی وہ بوے استقلال سے اس پر چلا گیا۔ اگر اورنگ زیب ایک دنیا دار محض ہونے کے قابل ہو آ تو اس کا راستہ فرش کل سے ڈھکا

ہو آ۔ لیکن اس کی شان و کامرانی تو اس میں ہے کہ اس نے اپنی روح کو مجبور نسیں کیا اور علم عقاید کو پیٹیہ و کھانے کی جرات نہ کی ہندوستان کا دیندار اعظم ایسے مادہ کا مخص تھا کہ اس نے تاج شمدا جیت لیا۔ (صفحہ 201)

لین پول صاحب کی بید مرانی چندال قاتل تعجب نہیں 'وہ یور پین مورخ ہیں اور ان کو یک کرنا چاہے فال کین عبرت کا بید مقام ہے کہ جدید تعلیم یافتہ گروہ لین پول صاحب کی کتاب کو عالمگیر کی جمایت خیال کرتا ہے۔ چنانچہ ایک صاحب نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا اور قوم کے ایک بوے مشہور اور معزز بررگ کے نام معنون کیا کہ بید اسکا املامی خدمت ہے!

زنا دانی براد کرد حمدم کارمن ضائع عجب تراین که برمن منت بسیار بم دارد

## عیب وے ہملہ مجملنتی ہنرش نیز بگو

ہم کو مخالف مورخوں کی اس حق موئی کی واو دینی چاہئے کہ انہوں نے مو عالمگیر کے معائب بی لگا کر لکھے لیکن محان کے اظہار میں بھی کچھے کی نہیں کی۔ یہ البتہ ہے کہ معائب کا صور اس بلند آبنگی سے پھوٹکا کہ خوبیوں کی بحث بھی کانوں میں نہ آسکی لیکن اب جب کہ الزالمت کا تیرہ و آریک مطلع کی قدر صاف ہو گیا ہے عالمگیر کی حقیق خوبیوں کے چیش نظر کرنے کا موقع ہے۔

## مكى اصلاحات اور انتظامات

تیور این جانشینوں کے کارنامے میں بیشہ مکی فتوحات اور وسعت حدود و حوزر مع

گا۔ عالمگیراس امتحان میں پورا اتر سکتا ہے وہ آسام اور تبت کو مسخر کر چکا ہے۔ وکن کی دو سلطنیں صدود حکومت میں شامل ہو گئی ہیں ' مختصر سے کہ اس کے عمد میں تیموری حکومت کے حدود جس قدر وسیع ہوئے بھی نہیں ہوئے تھے۔ لیکن ہم کو عالمگیر کی تاریخ حکومت میں تیمور کے نداق کی پیروی کی ضرورت نہیں۔ چنگیز خال نے بھی ملک فتح کئے تھے۔ سکندر بھی بہت برا کشورستان تھا۔ لیکن ہم سے ویکھنا چاہجے ہیں کہ ملکی انتظالت اور اصلاحات میں عالمگیر نے کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

ا۔ تمام سلاطین کے زمانے میں ما گلذاری کے علاوہ بیسیوں ناجائز ٹیکس اور محصول جاری سے جن کی مجموعی تعداد۔ ما گلذاری کے برابر پہنچ جاتی تھی مثلاً چَنگی پائدری امکان کا ٹیکس سر شاری۔ برشاری۔ برگدی۔ طوغانہ۔ جرمانہ۔ شکرانہ وغیرہ ان محصولوں کی تعداد اسی تک پہنچی تھی اور ان کی آمذنی جیسا کہ خلافی خال نے تکھا ہے کموروں سے زیادہ تھی عائمگیرنے یہ تمام محاصل یک قلم موقوف کر دیے۔

2- اکبر کے ذمانے میں ما سکداری اور خراج کا جو وستورائعل مرتب ہوا تھا۔ اس کی پھر تجدید اور ترمیم بھی نہیں ہوئی عالگیرنے اپنے زمانے میں ترمیم و اصلاح کر کے ایک جدید دستورائعل تیار کیا چنانچہ ہمارے ایک بنگالی دوست جادو ناتھ سرکار پروفیسر پشہ کالئے نے اس کو مع انگریزی ترجمہ کے ایشیا تک سوسائٹ کلکتہ کے جزل میں چھاپا ہے آئی تطویل کے لحاظ ہے اس کو نقل نہیں کر سکتے۔ اس موقع پر یہ ظاہر کرنا مناسب ہو گا کہ عاملیر کے زمانے میں محاصل سلطنت اس قدر ترقی کر گیا تھا کہ آلبر اعظم کے عمد کہ عالمگیر کے زمانے میں مواقعا۔ چنانچہ ہم عمد ہ عمد کی تفصیل کیسے ہیں۔ (74)

اکبر شاه جمان عالمگیر ایک کروژ و کروژستائیس لاکھ چار کروژ پوتڈ

نوے لاکھ پونڈ چاس ہزار پونڈ معنی ساٹھ کروڑ روپیے

عالمگیر کے حدود حکومت میں جو اضافہ ہوا تھا وہ حیدر آباد۔ پیجابور۔ آسام۔ چانگام اور تبت تھا لیکن ان تمام ممالک کی آمانی دس بارہ کروڑ سے زیادہ نہیں ہو سکتی تھی باتی جو اضافہ ہے وہ بندوبت کی خوبی اور ملک کی آبادی کی طرف منسوب کیا جا سکتا

-۲

3- عالمكيرك زمانے تك يہ عام قاعدہ تھاكہ جب كوئى عمدہ وار سلطنت مرجانا تھا۔ تو اس كى تمام جائداد اور اسباب ضبط ہو كر شابى خزائے ميں وافل ہو جانا تھا۔ اگرچہ يہ قاعدہ جيسا آج ظالمانہ نظر آتا ہے اس زمانے ميں نہ تھا۔ اور ورحقيقت بعض خاص مصالح پر مبنی تھا۔ ليكن اس ميں شبہ نہيں كہ يہ طريقہ بست سى برائيوں اور بے مام محمول كا سرچشمہ بن گيا تھا۔ عالمكير نے اس قاعدے كو سرے سے موقوف كر ويا۔ مام عالمكيرى ميں ہے۔ (صفحہ 531)

وأكذاشت متروكات امرائ عظام كه مطالبه دار سركار معلى بناشند از اعقاب آنما- كه متصديان باوشاى در ايام سلاطين سابق به فراوان احتياط صبط مع نمودند و اين معنى سبب آزار ماتم زدگان و اقرا و جيران مي شد- عنو فرموده بودند-

خافی خال اور لین بول بھی اصل واقعہ سے انکار نمیں کرتے لیکن کہتے ہیں کہ اس تھم کی تغییل کم موتی تھی کہ عالمگیر کے امرا اس کے احکام کی بوری تھیل نہیں کرتے تھے۔ اس کا فیصلہ ناظرین کے ہاتھ ہے۔

4- سب سے بڑا کام جس سے شاید ونیائے اسلام کی آریخ خالی ہے یہ ہے کہ بوشاہ وقت کے مقابلے میں اگر کوئی شخص داو رہی جاہب تو نہ اس کی مجال تھی نہ اس کا کوئی قاعدہ مقرر تھا۔ عالمگیر نے 1082ء میں یہ فرمان نافذ کیا کہ تمام اضلاع میں مرکاری وکیل مقرر کئے جائیں اور عام منادی کرا دی جائے کہ جس کسی کو بادشاہ پر کوئی دعویٰ ہو چیش کرے اور سرکاری وکیل اس کی جواب وہی کرے اور اس کا حق ثابت ہو تو سرکاری وکیل سے اپنا مطالبہ وصول کرے۔ خاتی خال لکستا ہے۔ (صفحہ 249) وریں سلل ازراہ پر تی و عدالت عشری تھم فر ودند کہ در حضور شہرہا منادی نمائند کہ جرکہ ہر ذمہ بادشاہ طلب و دعوی شری داشتہ جسمها منادی نمائند کہ جرکہ ہر ذمہ بادشاہ طلب و دعوی شری داشتہ باشد حاضر گشتہ ہو کیل بادشاتی رجوع نماید۔ بعد اثبات حق خود رابتانہ۔ و فرمودند کہ وکیل شری از طرف آل بادشاہ دادگر

برائے جواب علق اللہ کہ دسترس برسیدن حضور نہ واشتہ ہاشند در حضور و بلاد دور و نزدیک مقرر نمائید دور بلہ صوبجات وکیل شرعی تعین کردیدند-

5- ملک اور رعایا کی حالت دریافت کرنے کے لئے پرچہ نوئی اور واقعہ نگاری کے صیغے کو نمایت وسعت دی آگرچہ اس میں شبہ نمیں کہ یہ محکمہ خطرے سے خالی نمیں۔
آگرچہ پرچہ نولیں خود غرض اور راشی ہوں تو ان سے بردھ کر کوئی چیز ملک کے برباو کرنے والی نمیں ہو سکتی۔ لیکن اس میں شبہ نمیں کہ ملک کے آیک آیک جزئی واقعہ سے واقف ہونے کا کوئی ذریعہ آگر ہے تو یکی ہے اور یکی وجہ ہے کہ جو خلفا اور سلطین مثلاً عمرفاروق مامون الرشید کا مرالدین اللہ عدل اور انصاف کے نمونے تھے سلطین مثلاً عمرفاروق مامون الرشید کا مرالدین اللہ عدل اور انصاف کے نمونے تھے سب نے یہ محکمہ قائم کیا تھا۔ اور اس کو نمایت وسعت دی تھی۔ البتہ بری احتیاط سے اس کے متعلق کام لیتے تھے۔ عالمگیر بھی نمایت احتیاط برتا تھا اور اس کے خطرات سے بخلی واقف تھا۔ ایک موقع پر خود ایک رقعہ میں لکھتا ہے۔

اذال جاکه سوائح نگارال برائے اغراض نفسانی چیز ہائے بسیار برخانہ ذادال تربیت کردہ مائے بندند بلید که آل فدوی بدیوان برنگارد که بهمه مراتب را چنانچه بلید شخشین نماید و بحضور معروض دارد-

معززالدین اپنے پوتے کو ایک رقعہ میں ایک واقعہ نگار کے متعلق لکھتا ہے۔ اگر دائند خدمت واقعہ نگاری به دیگرے مقرر نمائند کہ حالا واقعہ نگار داقعہ نگار نماند۔

اعظم شاہ کو ایک رقعہ میں لکھتا ہے۔

واقعه نگار و هرکاره بائ معتبر و مخاط در محل میمدراند و روزمره احکام عمال بخوانند....

پرچہ نولی کے انظام کی بدولت ہندوستان جینے وسیع ملک کے ایک ایک کونے کی خبرعالگیر کو پینچی تھی۔ اس کے عمد کی یہ مخصوص بات ہے کہ وہ جس قدر رعایا کی اصلی حالت سے خرر کھتا تھا اور ان کی آسائش و آرام کا انتظام کرنا تھا کسی سلطنت میں اس کی نظیر بہت کم مل سکتی ہے اس کے رفعات پڑھو۔ شزادوں۔ صوبہ داروں عالموں کی ایک ایک فیک فردگذاشت کو پکڑنا ہے اور واقعہ نگار کا حوالہ دیتا ہے ' بزاروں کوس پر کسی سودآگر یا کسی راہ چلتے کی کوئی چیز ضائع ہو جاتی ہے تو فورا" اس کو خبر لگ جاتی ہے۔ اور وہاں کے عامل سے بازیرس کرتا ہے۔

6- عالمكيرى مارخ حكومت كاسب سے حيرت الكيز واقع اس كاكليات اور جزئيات پر كيسان طوى اور باخر بونا ہے وہ ايك طرف تو ايك برك برك مهمات ميں مصروف رہتا تھا۔ جن سے وم لينے كى مهلت بھى نہيں مل سكتى تقى وسرى طرف چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھى اس كى المحى سے مخفى نہيں رہ سكتا تھا۔ اور وہ ان كو بھى اى توجہ اور غور رسى سے انجام دے سكتا تھا۔

الفنسٹن صاحب سے زیادہ عالمگیر کا کوئی وسمن نہیں گزرا ہے ان کو بھی مجبورا" لکھنا را۔

"دہ خود تن تنا اپنی حکومت کی ہرشاخ کی کارگذاری جزوی کاموں کے لحاظ و حیثیت سے کرتا رہا۔ لفکر کشیوں کے نقشے سوچتا تھا۔ لفکر کشیوں کے نقشے سروار اس کے خدمت بیں اس کے قلعوں کے نقشے بہ این مقصود اس کے خدمت بیں ارسال کرتے تھے کہ حملوں کے مقاموں کو مقرر کرے اس کے ارسال کرتے تھے کہ حملوں کے مقاموں کو مقرر کرے اس کے اور ماتان۔ آگرے کے فعادوں کو ڈھانے بلکہ قدھار کو دوبارہ اور ماتان۔ آگرے کے فعادوں کو ڈھانے بلکہ قدھار کو دوبارہ فور کا کوئی سرائی کرانے باتھوں بی مدرج پائی جاتی ہیں اور اس عرصہ بیں فوج کا کوئی کرانے یا ہوئی کرانے یا ہوئی اور اس عرصہ بی مقام دکن سے ایسے حکموں کے بدون پایا جائے جن بیں سے مقام دکن سے ایسے حکموں کے بدون پایا جائے جن بیں سے مقورے بہت حکموں کو اورنگ زیب نے خاص اسپنے ہاتھوں سے جاری نہ کیا ہو شلع کی ما گذاری کے ادنی افسر کا تقرر یا کسی دفتر جاری نہ کیا ہو شلع کی ما گذاری کے ادنی افسر کا تقرر یا کسی دفتر جاری نہ کیا ہو شلع کی ما گذاری کے ادنی افسر کا تقرر یا کسی دفتر

کے کسی محرد کا انتخاب اپنی توجہ فرمائی کے نامناسب نہ سجمتا تھا اور سارے کارگزاروں کی کارگذاری کی گرانی جاسوسوں اور آنے جانے والوں کے ذریعہ سے کرنا تھا اور الیی خبروں کی اصل و بنیاد پر بھیشہ فہمائش اور ہدائیوں کے وسلے سے ان کو آگاہ اور خبروار رکھتا تھا۔ گر تفصیل جزئیات پر ایسے ذوق شوق سے ملتقت ہونا جیے کہ ہوشیاری اور بیدار مغزی کی دلیل ہے وہی ہی کام کاج کی اصلی ترقی اور اجرائے کار کی ذاتی عروج کے لئے چندال مفید نہیں گر دجو کہ اور تگ زیب کی ذات و طبیعت بیں التھات بین گر دجو کہ اور تگ زیب کی ذات و طبیعت بیں التھات جزئیات کے ساتھ بری چاپی و چالاکی سلطنت کے عمدہ عمدہ کاموں بین بھی پائی جاتی تھی۔ تو اس سے طبیعت کی آمادگی اور نمایت گر مجوثی ایسی معلوم ہوتی ہے جو ہر زمانے میں بری عجیب و غریب شمی جاتی معلوم ہوتی ہے جو ہر زمانے میں بری عجیب و غریب

7- ایشیائی سلطنتیں اس بات میں ہمیشہ بدنام رہیں کہ مجال اور عمدہ وار اکثر رشوت خوار ہوتے سے اس رشوت خواری کے اسباب میں سے بہات برا قوی سبب پیشکش اور نذرانہ کی رسم تھی بینی تمام وزراء' امرا' اعمال سالانہ جشن میں بادشاہ کو نمایت گراں قیمت نذرانے چیش کرتے سے سے نذرانے اکثر لوگوں کو سالانہ شخواہ کے قریب قریب برابر پڑ جاتے سے اس بنا پر ان لوگوں کو اس نقصان کی تلاقی کے لئے خواہ مخواہ رعایا سے رشوت لینی پڑتی تھی۔ جمائیر اپنی توزک میں ان نذرانوں کا ذکر برے لطف اور مسرت کے لیج میں کرتا ہے۔ اور ایک ایک چیز کی تفصیل لکھتا ہے۔ بعض نذرانوں کی مسرت کے لیج میں کرتا ہے۔ اور ایک ایک چیز کی تفصیل لکھتا ہے۔ بعض نذرانوں کی برانوں کا پورا نعداد کروڑ سے زاید چینچ می ہے۔ اگرچہ اس کے مقابلے میں بادشاہ بھی بے شار انعامات و کرامات کرتا تھا۔ لیکن سے کمان مشکل ہے کہ ان انعامات سے نذرانوں کا پورا بندوبست ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ انعامات آکٹر نفذ کی صورت میں نہیں ہوتے سے اور نفلی میں جو چیزیں چیش کی جاتی تھیں خرید کر میا کرتی پڑتی تھیں۔ بسرطال بیہ تطعی بے کہ یہ نمایت برا طریقہ تھا اور سیکٹوں مفاسد اس سے پیدا ہوتے سے۔

#### 117

عالمگیرنے اس طریقہ کو بالکل بند کر دیا۔ چنانچہ تفصیل اس کی آگے آتی ہے۔

8- عالمگیر کے عمد حکومت کا سب سے برا روش کارنامہ اس کا عدل و انصاف ہے۔ عزیز و بیگانہ۔ غریب و امیر۔ دوست دشمن کی کچھ تمیز نہ تھی ایک رقعہ میں خود ککستا ہے کہ معاملات انصاف میں شزادوں کو میں عام آدمیوں کے برابر سجھتا ہوں۔ بید محض دعوی نہیں بلکہ غیروں نے بھی اس کی تقدایت کی ہے۔ لین پول صاحب عالمگیر کے سوائح میں لکھتے ہیں۔

ادو کیش جس کی ذاتی سند تو چندال قابل اعتبار نہیں۔
لیکن جس نے اپنی رائے ایسے کنتہ چینوں کی تحریر سے افذکی
جس کو اورنگ زیب کی ذرا بھی پاسداری نہ تھی۔ یعنی یہ کتہ
چین جمین اور سورت کے تاجر ہیں کتا ہے مغل اعظم عدل کا
وریائے اعظم ہے۔ ججے تلے انصاف سے عمواً تجویز کرتا ہے
کیونکہ شمنشاہ کے حضور میں سفارش۔ امارت اور منصب کی پچھ
پیش نہیں جاتی۔ بلکہ ادنی سے اونی آدمی کی اورنگ زیب اس
مستعدی سے بات سنتا ہے جس طرح کہ برے سے بردے امیر
کی۔

ڈاکٹر کاربری نے بھی جس نے اورنگ زیب کو ہمقام و کن 1695ء میں ویکھا تھا اس کا میں چلل چلن بیان کیا ہے۔ (76) اس کا میں چل جات ہے۔ (76)

أيك اور موقع پر لين بول لكستا ہے:

سیاحوں کی مخالفانہ نکتہ چینیاں اور نگ زیب کے چال چلن پر اس زمانہ تک ہیں۔ جب تک وہ شنرادہ تھا لیکن وہ سیاح جس وقت اس کے زمانہ شمنشائی کا حال لکھتے ہیں تو سوائے کلمات محسین اور کھی نہیں لکھتے۔ اس کے پچاس برس کی وراز حکومت میں ایک ظالمانہ فعل بھی اس کے ظاف ثابت نہیں ہے حتیٰ کہ ہندوؤں کے سانے میں بھی جو اس کی وینداری کا ایک جزو تھا

#### 118

سب کو تشلیم ہے کہ کوئی قتل یا جسمانی تکلیف رسانی نہیں پیش آئی۔ (77)

عالیکرنے اپنی ذندگی کا مقصد سلطنت کے جاہ و جلال۔ شان و شوکت۔ ناز و تعم
کے بجائے صرف رعایا کی خدمت اور راحت رسانی قرار دیا تھا۔ وہ انتہائے ہیری تک۔
دربار میں کھڑے ہو کر رعایا کی عرضیاں لیتا تھا اور خود اپنے ہاتھ سے ان پر تھم لکھتا تھا۔
وُاکٹر جیلی کریری نے اشھتر برس کی عمر میں عالمگیر کو دیکھا تھا وہ بیان کرتا ہے کہ
وہ صاحب و سفید طمل کی پوشاک پنے ہوئے عصائے ہیری
وہ صاحب و سفید طمل کی پوشاک پنے ہوئے عصائے ہیری
کے سارے امیروں کے جمرمٹ میں کھڑا ہوا تھا ار اس کی چگڑی
میں پڑا تھڑو زمرو کا ٹرکا ہوا تھا۔ واد خواہوں کی عرضیاں لیتا جاتا تھا اور
اور بلا عینک پڑھ کر خاص اپنے ہاتھ سے وستخط کرتا جاتا تھا اور
اس کے ہشاش بشاش جرے سے صاف مترشح تھا کہ وہ اپنی

وہ دن میں دو تین وفعہ دربار عام کرتا تھا اور مطلق کی کی روک ٹوک نہ تھی اونی اسے اونی آدی جو چاہتا تھا کہتا تھا اور عالمگیر نمایت توجہ سے سنتا تھا۔ (79) مرزا کام بخش عالمگیر کا نمایت چیتا بیٹا تھا۔ اس کے کوکہ پر قتل کا الزام قائم ہوا۔ عالمگیر نے تھم دیا کہ عدالت میں تحقیقات کی جائے۔ کام بخش نے اس کی تمایت کی۔ عالمگیر نے دربار میں کام بخش کو بلا بھیجا۔ کام بخش اس کو بھی ساتھ لا تا تھا اور اپنے آپ سے جدا نہیں کرتا تھا۔ عالمگیر نے تھم دیا کہ کام بخش میں کوکہ کے ساتھ قید کیا جائے چنانچہ اس تھم کی فورا" لتیل ہوئی۔

سند 17 جلوس مطابق 1085ھ میں حسن ابدال کے سفر میں عالمگیرنے ایک دن ایک باغ میں قیام کیا دیوار کے بنچ آیک بدھیا کا مکان تھا بردھیا کی ایک پن چکی تھی جس میں باغ سے پانی آتا تھا۔ سرکاری آدمیوں نے پانی روک دیا اور بن چکی بند ہو گئی۔ عالمگیر کو خبر ہوئی ای وقت پانی کھلوا دیا۔ رات کو جب خاصہ پر جیٹا تو دو قاب کھلانے کے اور 5 اشرفیاں مین ابوالخیر کو دیں کہ جاکر بردھیا کو دو اور میری طرف سے کھلنے کے اور 5 اشرفیاں مین ابوالخیر کو دیں کہ جاکر بردھیا کو دو اور میری طرف سے

معذرت کو کہ افسوس ہمارے آنے کی وجہ سے تم کو تکلیف ہوئی تم معاف کر دو۔ صبح ہوئی تو پاکل بھیج کر بردھیا کو بلوایا اور حرم میں بھیجا۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ بردھیا کی دو بن بیابی بیٹیاں اور دو بیچ ہیں۔ دو سو روپ عنایت کئے۔ مستورات نے اس کو زر و جواہر سے ملا مل کر دیا۔ دو تین دن کے بعد پھریلوایا اور لڑکی کی شادی کے لئے دو بڑار روپ عنایت فرمائے۔ بیگمات اور شنرادوں نے روپ اور اشرفیاں برسا دیں بمل بیک کہ چند روز کے بعد بردھیا اجھی خاصی امیر ہوگئے۔ (80)

درشن کے طریقے کو اس نے نمایت تختی سے بند کیا تھا۔ لیکن یہ اجازت دی کہ کوئی واد خواہ آئے تو اس کی عرضی رسی میں باندھ کر اوپر پہنچا دی جائے۔ (81)

اس فتم کے سینکٹوں واقعات ہیں لیکن ایک آر ٹیکل میں یہ تمام کارنامے نہیں سا لتے۔

عالکیر کے واقعات پڑھو ہر ہر سطر میں نظر آتا ہے کہ کس ٹاکید۔ کس اہتمام۔ کس شفقت سے انساف رسانی کے متعلق احکام اور فراٹین بھیجنا رہتا ہے اور ول سے کی ہے کہ ایک مخص کا بھی بال بیکا نہ ہونے پائے۔

9- تیوری سلاطین آگرچہ ورحقیقت محضی حکومت کے بھڑ سے بھڑ نمونے تھے۔
لیکن حکومت کا نظام تمام تر بلوشاہ پرستی پر بھی تھا۔ بلوشاہ ایک وجود انون الفطرت ہے۔
وہ خدا کا سابیہ نہیں بلکہ خدا کا مظریے ' اکبر کی زیارت عبادت تھی اور ہر روز صح کے
وقت ایک گروہ کیر بیہ عبادت بجا لا آ تھا۔ وربار میں بادشاہ کو علانیہ سجدہ کیا جا آ تھا۔
مشاجمان نے سجدہ بند کیا۔ لیکن زمین بوس قائم کیا کہ وہ سجدے کی وہ سمری صورت
تھی۔ بلوشاہ کے مصارف خورد نوش لباس و پوشاک۔ سیر و سفران سب پر لاکھوں
کو ژوں روپے خرج ہوتے تے سمجھا جا آ تھا کہ دنیا کے اتھم الحاکمین کا یہ اصلی حق
ہے۔ بادشاہ سے کوئی محض بجو طریقہ عبودیت کے عرض معروض نہیں کر سکا تھا۔
ہے۔ بادشاہ سے کوئی اور خدا ہو تو ہو۔ لیکن دنیا کا خدا تو بادشاہ ہی ہو آ تھا۔ اس بتا پر بخرج آسان پر کوئی اور خدا ہو تو ہو۔ لیکن دنیا کا خدا تو بادشاہ ہی ہو آ تھا۔ اس بتا پر ایک خدا ہے۔ زمین پر بھی ایک ہی بادشاہ ہونا
چاہئے۔ لیکن سے طریقہ اسلام کے اصول کے بالکل برخلاف تھا۔ اسلام نے مساوات کا

## www.KitaboSunnat.com

اصول قائم کیا تھا جس کی رو سے باوشاہ و رعایا۔ امیر و غریب 'شریف ' رذیل سب کا ایک ورجہ ہے۔

جو طریقہ تیمور کے عمد سے شاہ جمان تک روز افزوں وسعت حاصل کرتا آیا تھا۔ عالگیراس کو سرے سے بدل نہ سکا- لیکن نہایت کوشش کی کہ خدایا نہ عظمت و جلال کا رنگ سلطنت کے چرے سے از جائے۔

1079ھ میں درش کا طریقہ لینی جو لوگ صبح کو بطور عبادت باوشاہ کا جمال مبارک ویکھنے آتے تھے اور جب تک زیارت نہیں کر لیتے تھے پچھ کھاتے پیتے نہ تھے اس کو قطعا "موقوف کر دیا۔ (82)

دربار میں شعرا مقرر تھے جو بادشاہ کی مدح لکھ کرلاتے تھے اور بادشاہ کو خدا کا ہمسر بناتے تھے۔ ان کی بری بری تخواہیں ہوتی تھیں اور ایک محص سب کا اضر لینی ملک الشعرا ہو آ تھا۔ اسی سند میں عالمگیرنے اس صیغہ کو بھی سرے سے بند کر دیا۔ (83)

نوروز کے جشن میں تمام امرا بادشاہ کی خدمت میں بربی بربی نذریں پیش کرتے شے۔ بعض بعض نذروں کی تعداد کروڑ سے متجلوز ہو جاتی تھی' جہانگیر ان نذروں کو نہایت تفصیل سے مزہ لے کر لکھتا ہے۔ عالمگیرنے سنہ 21 جلوس مطابق 1088ھ میں سے طریقہ موقوف کر دیا۔ ماثر عالمگیری میں ہے۔ (صفحہ 162)

" بخشی الملک صفی خال مخاطب شد- که ماجشن موقوف کردیم-پایشکش امیرالامرا- واپس دہند و دیگر لونیاں ہم نگزارند-"

دربار میں جس قدر تکلف اور ساز و سلان کیا جاتا تھا۔ سب بند کر دیا۔ یہاں تک کہ چاندی کی دوات کے بجائے چینی کی دوات کا تھم دیا۔ انعام کی رقبیں چاندی کی کشتیوں میں لاتے تھے تھم دیا کہ سپر میں رکھ کر لائیں۔ (84) زر منت وغیرہ کے خلعت بھی موقوف کر دیئے۔

دربار میں یہ خلاف اوب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی نمی کو سلام کرے اس لئے صرف سمر پر ہاتھ رکھ دیتے تھے۔ 1080ھ میں عالمگیرنے تھم دیا کہ اس طریقے کے بجائے لوگ معمولاً سلام علیکم کھا کریں۔ (85) عالکیرنے مخلف قوموں پر صاف صاف اپنے طریقے عمل سے جنا دیا کہ بادشاہ ایک معمولی آدمی ہے اس کے حقوق عام لوگوں کے برابر ہیں سنہ 16 جلوس معابق 1083ھ میں عالمگیر بقر عید کی نماز کو جا رہا تھا۔ واپسی میں ایک مخص نے لکڑی پھینک کر ماری جو عالمگیر کے زانو پر آگی۔ گرز بردار اس کو گرفتار کر کے لائے عالمگیر نے کما چھوڑ دو۔ (86)

سنہ 30 جلوس میں جب وہ جامع مجدسے واپس آ رہا تھا ایک محض تلوار علم کئے ہوئے اس کی طرف دوڑا۔ لوگوں نے گرفار کرلیا۔ اور قل کر دینا جاہا۔ عالمگیرنے روکا اور 8- بومیہ اس کا روزینہ مقرر کر دیا۔ (ماثر عالمگیری)

یہ واقعہ کسی اور بادشاہ کے ساتھ پیش آنا تو مجرم کے کلاے اڑا دیئے گئے۔ ہوتے۔۔

سلاطین سابق کے زمانے میں باوشاہ کی جیب خرج کے لئے کروڑوں روپے آمدنی کے علاقے مخصوص ہوتے تھے جن سے بادشاہ کے مصارف اوا ہوتے تھے۔ عالمگیرنے چند گاؤں اور چند نمک ساز اپنے مصارف کے لئے مخصوص کر لئے تھے۔ باتی کو بیت المال قرار ویا۔ (87)

اس کی زندگی بالکل ساوی اور زاہدانہ تھی ٹورنیرنے اس کو 1165ھ میں ویکھا تھا وہ لکھتا ہے۔

> " ونحیف و زار ہو گیا تھا۔ اور اس لاغری میں اس کی روزہ ا واری نے اور اضافہ کر دیا تھا۔ لین پول صاحب لکھتے ہیں۔

"اورنگ زیب فرصت کے وقت کلابی بنایا کرنا تھا۔"

کلاہوں کا بناتا بھتی ہو یا نہ ہو۔ لیکن اس قدر بھتی ہے کہ عالمگیر خود اپنے ہاتھ کی محنت سے اپنی خوراک بہم پہنچا آ تھا۔ اور یہ سب باتیں اس طرز عمل کے منانے کے منت سے اپنی خوراک بہم پہنچا آ تھا۔ لئے تھیں جس سے بادشاہ کا درجہ خدا کے قریب قریب قائم کر دیا گیا تھا۔ 10۔ عالمگیرنے تعلیم اور درس و تدریس کو جس قدر ترقی دی ہندوستان میں جمعی

کی عمد میں نہیں ہوئی تھی ہر ہر شراور قصب میں تمام علا اور فضلا کے وظائف اور روزینے مقرر تھے۔ جس کی وجہ سے وہ مطمئن ہو کر۔ تعلیم اور تعلم میں مشنول رجے تھے اس کے ساتھ ہر جگہ طالب علموں کے لئے وظائف مقرر تھے۔ ماثر عالمگیری میں ہے۔

"در جمیع بلاد و قصبات این کشور وسیع- فضلا و مدرسال رابه وظائف لاکقه از روزانه و الهاک مو همت ساخته برائ طلبه علم وجود معیشت درخور حالت و استعداد مقرر- فرموده اند-" (صفحه 529)

ندوۃ العلماکی نمائش گاہ علمی میں جو بنارس میں قائم ہوئی تھی ہم نے کشت سے سلاطین تیوریہ کے عمد کے فرامین بھم پہنچائے تھے ان میں دو شائد سے زیادہ عالمگیر کے فرامین سمی عالم یا دردیش کی جاگیریا مدد معاش کے متعلق تھے الل علم کے وظائف کے لئے جو فرمان ہم کو ہاتھ آتا تھا۔ عموماً عالمگیر کے دربار کا ہوتا تھا۔

تمام ملک میں سرائیں۔ کاروال سرائے۔ مسافر خانے بنوائے۔ اور اکثر اعتلاع میں غلمہ خانے تاہم کے کہ قط کے وقت غربا کو مفت غلمہ تقتیم کیا جائے۔

## ندمبی حیثیت

عالگیر کو آگرچہ ظافت کا وعویٰ نہ تھا تاہم وہ مسلمان بادشاہ تھا اور اس کا فرض تھا کہ وہ حکومت کے کہ وہ حکومت میں اس قدر اسلامی شان باتی رکھے جس قدر ایک اسلامی حکومت کے اصل عضر کے لحاظ سے ضروری ہے آگر نے جس رنگ میں سلطنت کو رنگانا شروع کیا تھا۔ اور جس کی یاوگاریں شاہجمان کے زمانہ تک بھی باتی تھیں وہ آگر قائم رہتا تو تیموری سلطنت ایک ہندو سلطنت بن چی تھی۔ اسلامی شعار بالکل مث چکے تھے عام دربار کا لباس گھردار پاجامہ اور ہندوانی پکڑی تھی۔ راجاؤں کی طرح سلاطین زیور پہنتے تھے۔ وربار میں سلام وغیرہ کے بجائے سجدہ یا پاگی رائج تھی۔ یہ بے غیرتی اس قدر

برحی کہ بے غیرت مسلمانوں نے ہندوؤں کو الزکیاں دبنی شروع کیں۔ چنانچہ اس کی تفسیل ہم اوپر لکھ آئے ہیں۔ عالمگیر نے عنان سلطنت ہاتھ میں لی تو اس کا یہ فرض تھا کہ اسلامی شعار دوبارہ قائم کرے۔ اس نے سب سے پہلے 1069ھ میں بعنی تاریخ جلوس کے ایک ہی برس کے بعد سنہ سشی کو جو پارسیوں کی تقلید سے قائم کیا گیا تھا۔ قری سے بدل دیا۔ یہ اگرچہ بظاہر معمولی سی بات ہے لیکن اس فتم کی معمولی باتوں سے دنیا میں سینکوں قومیں بنیں اور فتا ہو گئیں۔

در شن کا طریقہ بالکل اسلام کے مخالف تھا۔ اسلام کی سب سے بدی خوبی کی ہے کہ اس نے انسان کو ہمیشہ انسان کے درجے پر رکھا۔ بھی کمی انسان کی پرستش اور عباوت کی اجازت نہیں دی۔ لیکن درشن کا طریقہ صریح ایک فتم کی عباوت تھی چنانچہ عالگیرنے 1079ھ میں اس کو سرے سے بند کر دیا۔

1082ھ میں سلام مسنون کا طریقہ جاری کیا اور تھم دیا کہ عام طور پر مسلمان آپس میں طنے جلنے کے وقت کی طریقہ برتیں۔

گانا بجانا مجمی دربار کا ایک لازمه قرار پاگیا تھا۔ اور ہر روز ایک وفت معین تک دربار شاہی رقص و سرود کا تماشا گاہ بن جا آتھا۔

عالمگیر آگرچہ خود جیسا کہ باٹر عالمگیری بیں بہ تفریح لکھتا ہے فن موسیقی کا باہر تھا۔
لکین مزا میر کے ساتھ گانا چونکہ شرعا" ممنوع ہے اور دربار شاہی کی شان کے بالکل طلاف ہے عالمگیرنے اس صیغہ کو بھی بند کر دیا۔ گویوں نے اس پر ایک مصنوعی جنازہ نکلا۔ عالمگیرنے و کی کہ کر کما ہاں مگر ایسا دفن کرنا کہ مجرنہ اٹھے۔

احتساب کا مستقل محکمہ قائم کیا۔ اور تمام اصلاع میں محتسب مقرر کئے جن کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو منہیات اور ممنوعات سے باز رکھتے تھے۔ اس محکمہ کے افسر ملا وجیہہ الدین تھے۔ تمام ممالک میں جس قدر مبجدیں تھیں۔ سب میں امام۔ مئوذن۔ خطیب مقرر کئے جن کی تنخواہیں سرکاری فرانے سے ملتی تھیں۔ (88)

سب سے مقدم کام یہ تھا کہ شری مقدمات کے فیصلے کے لئے کوئی الیی جامع مانع کتاب فقہ بھی موجود نہ تھی جس میں تمام مفتی بہ مسائل جمع کر دیئے گئے ہوں اور جن سے ہر مخص با آسانی مسائل کا استخراج کر سکے۔ عالمگیرنے تمام علا و فضالا کو جمع کر تصنیف کا ایک مستقل محکمہ قائم کیا جس کے افسر ملا نظام تھے۔ اس کام کے لئے شاہی کتب فانہ جس میں بے شار کتابیں فراہم تھیں وقف کر دیا۔ کئی برس کی لگا آر محنت کے بعد وہ کتاب تیار ہوئی جو آج عالمگیری کے نام سے مشہور ہے اور عرب و روم میں فقاوئی ہندید کملائی ہے۔ باوجود اس کے کہ علماء کی سخواہیں کچھ بہت زیادہ نہ تھیں چنانچہ ہم نے باٹر الامراء میں کسی کا روزینہ تین روپے سے زیادہ نہیں دیکھا ہے۔ آئم وو لاکھ روپے صرف ہو گئے اس کتاب کا بیہ فاص اتمیازی وصف ہے کہ جو مسائل تمام کتب فقہ میں بیچیدہ الفاظ میں بائے جاتے تھے ان کو اس قدر آسان کرے لکھا ہے۔ کہ ایک بیک تک بیجھ سکتا ہے۔

فقد اور حدیث کی تعلیم کو نمایت رواج تھا۔ ایک ایک قصبہ میں ندہبی علاء علوم ندہبی کی درس و تدریس میں مشغول تھے اور ان کو سرکار کی طرف سے وظیفے ملتے تھے۔ خود بھی اوامر اور نوابی کا نمایت پابند تھا بیشہ باوضو رہتا تھا۔ بیشہ نماز جماعت سے راحتا تھا۔ میش و نشاط کی مجلسوں میں مربعت نمیں بوا۔

ایک عجیب بات سے ہے کہ باوجود اس دینداری اور مذہبی وارفتگی کے وہ ظاہر پرست اور سریع الاعتقاد نہ تھا۔ اس کی دینداری دکھے کر شریف مکہ نے کی دفعہ اپنے سفیر بھیجے اس یر عالمگیرایک رفتے میں لکھتا ہے۔

> شریف کمه معظمه در هندوستان دولت بے شار شنیده هر سال برائے طلب نفع خود ایلی می فرستد- این مبلغال که می فرسیم برائے مستحقین است بجمت او فکرے بجا بلید نمود که به آل جماعت برسد و دست ایں متلف حق برال نه رسد-

## 125 **ذاتی اوضاف**

شجاعت و بهادری

تیمور کے خون میں سب سے پہلے شجاعت کی گرمی کا اثر ڈھونڈھنا چاہئے عالمگیر اس ورافت کا سب سے برا حصد دار ہے، تیمور کی نسل بابر سے شاہجمان تک شجاعت اور ہماوری کا مرقع ہے، جس میں ایک دو سرے سے ممتاز نظر نہیں آ سکا۔ اکبر مست ہاتھیوں کو عین لڑنے کی حالت میں سونڈ پکڑ کر پیچے ہٹا دیتا تھا۔ شاہ جمان نے شنرادگی میں تکوار سے شیر مارا ہے۔ لیکن عالمگیر کی شجاعت کے خط و خال اس مرقع میں نمایاں تر ہیں۔ وہ جب چودہ برس کا تھا تو ایک موقع پر جب شاہجمان ہاتھیوں کی لڑائی کا تماشا دکھ رہا تھا۔ ایک ہاتھی فوج کی طرف ٹوٹ پڑا اور مطلع صاف تھا۔ لیکن عالمگیر بھاڑ کی مرح اپنی جگد سے نہ ہلا اور ہاتھی جے کہ آرا ہوا۔ ہاتھی نے اس کے گھوڑے کو سونڈ میں پکڑ کر دور پھینک دیا۔ عالمگیر لوث پوٹ کر اٹھا اور بردھ کر ہاتھی پر تکوار ماری اس میں پکڑ کر دور پھینک دیا۔ عالمگیر لوث پوٹ کر اٹھا اور بردھ کر ہاتھی پر تکوار ماری اس مرے کو تمام مور نمین نے تفسیل سے لکھا ہے، ابو طالب کلیم ملک الشعرا نے شاہجمان اس موقع پر موجود تھا۔ اس نے اس واقعہ کو نظم کر دیا ہے۔ چنانچہ چند اشعار بم

به مهملن گوش ارباب بوش

یکے قعب دارم به من نار گوش

زمردم من این نقل نشیده ام
من ازدل شیدم دل از دیده ام
چو آراید این قصه بنگامه را
شارند افسانه شهنامه را
صباح شهنشاه کیتی فروز
شه معدلت گشر ظلم سوز
به درش برآمه چو خور برسپر

126 خلالق شاه زيس جويعداز خودو 38 خود جنكي فيلان Ž, آعد ورال يذيذ بجم فيلان فآوند نخرطو جنگ شد فيل از قضا رو زال دويد اورتگ شنزاده کے سوئے مردی شد زجا چنیں شد يل ي زراه يانة ين نيزه مافتة رگ از بيثانيش چنال زوب از تفا رخثانيش پکر شدسنال نمال بہ کال آبن رفت بار كمند انداخت . پيچال شنراده دريل بند شنزادہ برے سوار روزگار زهره کیں وندان زبان زين • از جولال سامان نديد خانه از 14 زیں فثرد برخاك يارا

روال دست جرات به شمشیر برد علم الله علم کرده شمشیر برد کنوال سوائے نیل غیمش رسید چونهود بندیده پر دلال که میرد کیکے راود تن درمیال نروی مروت ازد دست داشت به پیکار پیل غنیمش گذاشت

شاہجمان سے رد و بدل خود دیکھ رہا تھا ہاتھی ہٹا تو عالمگیر کو بلا کر سینہ سے لیٹا لیا اور اس پر سے موتی اور روییے نجھلور کئے۔

دارافکوہ کی جنگ میں 15 30 ہزار فوج سے ایک لاکھ سوار اور بیں ہزار پیدل فوج کے مقابلے میں معرکہ آرا ہوا ہے۔ اور جب محمسان کی لڑائی شروع ہوئی تو اس کے ساتھ صرف ایک ہزار آدمی رہ گئے تھے اس وقت اس نے جو شجاعت ظاہر کی ہے اس کو لین بول ان الفاظ میں لکھتا ہے۔

جنگ کی یہ تازک حالت ہو مئی تھی اور قریب تھا کہ اور تگ نیب کو بڑیت ہو کیونکہ اس کے چیدہ سے چیدہ رسالے پہا ہو چکے سے اور وہ تنا کھڑا ہوا تھا اور مشکل سے ایک ہزار آدی اس کے گرد ہوں کے اور ان کو بھی دارا کے حملوں کا انظار تھا۔ اس سے زیادہ مشقل رستمانہ شجاعت کی بھی جائج نہ ہوئی ہوگی لیکن اور نگ زیب کے بدن میں بجائے پٹوں کے فواد کے آر سے اور نگ زیب کی بدن میں بجائے پٹوں کے فواد کے آر سے مرف اور نگ زیب کی شجاعت تھی جس نے ایک ہزار کو ایک لاکھ فوج یر فتح دی۔

عالمگیری اس جرات انگیز شجاعت- اور اس تعجب خیز عزم و ثبت کو بردهایا-کروری- مصائب سنر- تواتر حوادث- کوئی چیز کم نه کر سکی- 1110ھ مطابق ور 160ء میں جب بیا مقام ستارا- مربوں نے ایک سرنگ اڑائی اور فوج میں بریادی پھیلی ور انگریکای برس کا بو ڑھا شہنشاہ جھٹ گھوڑے پر چڑھ کر مقام حادث پر پہنچا۔ آدمیوں کی لاشوں کا دھیر لگوایا۔ اور چاہتا تھا کہ حملہ کی سرواری خود کرے لیکن بردی دفت سے اس کو اس ارادے سے باز رکھا گیا۔ اب بھی وہ وہی سامو گڈھ کا جوان تھا جس نے اپنے ہاتھی کے باؤں میں بیڑیاں ڈلوا دی تھیں۔"

یه لین پول کے الفاظ بیں۔ خانی خال اس واقعہ کو ان الفاظ میں لکھتا ہے۔
"چوں دانستند کہ مبارزاں قلعہ کشا حوصلہ باختہ اند۔ خود بہ
وولت براسیپ، سوار شدہ برسرکار آمدہ فرمودند کہ لاش مرد ہارا
بالائے ہم فراہم آوردہ سنہارا سپر تیر بلا ساختہ، قدم بورش بیش
گذارند۔ چوں در مردم اثر حرف شنیدن مشاہدہ نہ نمودند خواستد
خود بذات شریف، بیش قدم بمادراں جانار گردند۔ ارکان سلطنت
بہ الحاح و تفرع ازین جرات مانع آمدند۔"

یہ وہ وقت تھا کہ ہزاروں آوی سرنگ کے اثرنے سے برباد ہو گئے سے اور فوج فے حملہ کرنے سے بالکل انکار کر دیا تھا۔ عالمگیر کے عزم و ثبات کی تصویریں سینکٹوں مرقعوں میں مل سکتی ہیں جن میں ایک ہد بھی ہے کہ جب وہ شزادگ کے زمانے میں بلخ کی مہم پر گیا تھا۔ اور عبدالعزیز خال سے معرکہ آرا تھا تو عین طالت جنگ میں نماز ظهر کا وقت آگیا۔ وعمن کی فوجیں چارول طرف سے تیر برسا رہی تھیں' یہ استقلال کا دیو تا گھوڑے سے بہ کمال متانت اترا۔ نماز کی صف قائم کی' سکون و اطمینان کے ساتھ فرائض اور نوافل اوا کئے۔ عبدالعزیز خال ہے جیرت انگیز سال دکھے کر لڑائی سے جٹ گیا کہ ایسے مخص سے لڑنا تقدیر سے لڑنا ہے۔ (90)

الفنسٹن صاحب کی زبان سے عالمگیر کی تعریف میں ایک لفظ بھی عالمگیر کی قسمت کی یاوری ہے، تاہم صاحب موصوف نے عالمگیر کے استقلال کا ایک جدا عنوان قائم کیا ہے جن میں تفسیل سے واقعات لکھے ہیں۔ اور ان پر سخت حیرت ظاہر کی ہے۔ ہم طول کے لحاظ سے قلم انداز کرتے ہیں۔ فوج کے سب سے دلاور سپائی بارھ کے ساوات مجنے جاتے سے اور اس میں شبہ نہیں کہ تیموریوں کے اکثر معرکہ انہیں نے سر ادات مجنے جاتے سے اور اس میں شبہ نہیں کہ تیموریوں کے اکثر معرکہ انہیں نے سر

کے ہیں۔ ایک موقع پر ان لوگوں نے درباریوں سے خاند جنگی کی عالمگیر نے تھم دیا کہ قاضی کے محکمہ ہیں یہ مقدم پیش ہو۔ سادات نے کہا۔ ہم اپنا فیصلہ خود کر لیس سے۔ عالمگیر نے آشین چڑھا کر کہا کہ جو لوگ میری تکوار کا مزہ چکھ چکے ہیں وہ شریعت کے تھم کے مقابلے میں ایسے الفاظ منہ سے نکالتے ہیں۔ کہہ دو سب مل کر آئیں' یہ کہہ کر تھم دیا کہ پہرہ وفیرہ پر جس قدر سادات بارھ ہیں سب برطرف کر دیئے جائیں۔ سادات کا وہ تمام غرور جاتا رہا' شزادہ اکبر نے جب بعلوت کی ہے اور سر ہزار راجیدتوں کو لے کر قریب آگیا تو عالمگیر کے ساتھ صرف ایک ہزار فوج تھی' باتی فوجیں نمایت دور دراز مقالمت پر تھیں۔ لیکن عالمگیر کی جین استقلال پر شکن تک نہ پردی اور بالاخر شنزادہ خود پہیا ہو کر چلا گیا۔

شنرادہ اعظم شاہ جس کی دلیری اور بہادری کا تمام ملک میں سکہ بیٹیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ جو معالمہ گذرا۔ عام طور پر مشہور ہے۔ جس کا بیہ اثر تھا کہ اس کے بعد جب عالمگیر کا خط آتا تھا تو شنرادہ کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا۔ اس قتم کے بے شار واقعات ہیں جن کا شار نہیں ہو سکتا۔

عالمگیر تیج و قلم دونوں کا مالک تھا۔ اس کی انشا پردازی کی داد مخالفوں تک نے دی ہے اس کے رفتے ہوجود اس کے کہ واقعات کا ذخیرہ قعمہ طلب حوالوں کا مجموعہ بغرافیانہ اطلاعوں کی یادداشت ہیں۔ آہم ادائے مطلب کی قدرت۔ عبارت کی سادگ۔ فقروں کی ہمواری۔ مطالب کا اختصار۔ پہلو ہے بہلو جملے۔ دلشیں ترکیبیں نمایت جیرت انگیز ہیں۔ یمال تک کہ اردو کے سب سے برے انشا پرداز مولوی محمد حسین آزاد کو بھی باول ناخواستہ تعریفی جملے لکھنے بروے۔ (91)

عالمگیر کے رفعات سے انشا پردازی کے علادہ اس کی وسعت معلومات مسائل دیسیه کی اطلاع عام باخری خوش نداقی اور حس انتخاب کا بھی اندازہ ہو تا ہے۔

عالمگیر کے عام اخلاق و عادات میہ تھے۔ نمایت سنجیدہ اور متین تھا۔ کمی نامناب لفظ اس کی زبان سے نمیں نکلنا تھا۔ نمایت رحیم اور وسیع النظر ف تھا۔ اہل کمل کا نمایت قدر دان تھا۔ لوگوں سے نمایت اخلاق سے پیش آیا تھا۔ نمایت خنگ زاہدانہ زندگی بسر کرنا تھا۔ ابو و لعب کی باتوں سے قطعا محرز تھا۔"

تم کو جیرت ہوگی کہ ان کملات کا مخص اس قدر کامیاب کیوں نہ ہوا۔ جس قدر ہونا چاہئے تھا۔ اس کی چند و جیں ہیں۔

ا- اس کی اولاد لا کُل نہ ہوئی اس کا جائشین بہاور شاہ دوپر چڑھے ون کو سو کر افختا تھا۔ اس سے اس کے اور اوصاف کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

2- بلوجود تمام خوبیوں کے- عالمگیر میں یہ برا عیب تھا کہ وہ اپنی ذاتی شجاعت اور استقلال کی وجہ سے کسی کو خاطر میں نہیں لا یا تھا۔ اور اس وجہ سے کسی کو وہ اپنا دوست نہ بنا سکا-

3- مراخوں کے تعاقب میں اس نے زاید از ضرورت اپنی کوشش مرف کی۔
4- مزاح میں سخت کفایت شعاری تھی۔ یہ وصف حضرت عرق فاروق کے جائشین کے لئے کو موزوں ہے لیکن شاہجمان کے تخت پر بیٹھنے کے لئے کام نہیں آ سکا تھا۔
کے لئے کو موزوں ہے لیکن شاہجمان کے تخت پر بیٹھنے کے لئے کام نہیں آ سکا تھا۔
غرض عالمگیر کی جو تصویر اس کے مخالفوں نے تھینی ہے اس میں تو تمام تر تعصب اور عداوت کا رنگ بحرا گیا ہے۔ لیکن یہ کمنا بھی بالکل مبلغہ ہے کہ وہ انسانی کزوریوں سے باک تھا۔ بوجود ان تمام خوبوں کے جو اس میں تھیں ہم تیوری سلاطین کی

فرست میں وی درجہ اس کو دے سکتے ہیں جو اس کو ترتیب شار کی رو سے ماصل تھا۔ آہم عام اسلامی دنیا میں اس کے بعد آج تک کوئی اس کے برابر کا فض بھی نہیں پیدا ہوا۔

## حوالہ جلت ِ

1- شاجمان کا بھنگ شروار اور اس کے سینے طمورث وہوفتک (پروائیل) خود شاجمان کے سے قتل کے گئے چانچہ ان کے قتل کے لئے شاجمان نے دست خاص سے جو فرمان لکھ کر بجیما تھا اس کے الفاظ بیہ ہیں۔ "دریں بنگام کہ آمیان آشوب طلب و زشن فتنہ جوست اگر داور بخش پر خرد و برادر اور شروار پران شزادہ دائیل را آدادہ محرائے عدم ساختہ دوات خواباں را از اوزع خاطرو شورش دل فارغ سازند بہ صلاح و صوابدیہ قری تر خوابد بود-" (خاتمہ نزک جاتمیری مطبوعہ علی گڑھ صفحہ 435) چنانچہ 22- جمادی اللولی 1037ھ کو اس سیم

#### 131

کی پوری تعمیل ہوئی اور بعول مورخ جما تلیری محافن ستی اس خس و خاشاک سے پاک کر دیا میں۔ عمیا۔

2- اس واقعہ کو عبدالحمید لاہوری نے جو شاجمان کے دربار کا مورخ تھا، شاجمان نامہ میں نمایت تفعیل سے لکھا ہے، اس میں اس واقعہ کو برے قطر سے لکھا ہے، اس میں اس واقعہ کو برے قطر سے لکھا ہے، چانچہ شاجمان نامہ میں یہ خط بخلمہ معقول ہے۔

3- ماثر الامرا تذكره معابت خال حيدر آبادي جلد سوم منحه 627 ما 639-

4- باثر الامرا تذكره نمابت خال حيدر آبادي-

-5 خاقان خال جلد دوم منحه 302-

1/11/1 -6

7- خانی خال جلد دوم صفحه 294-

8- متعد خال ملل عالكيرنامه من والي يوايورك حال من الكنتا ب-

ومفلوب كافر شقلوت قرین سنبعائ بیدین محشد-" ابوالحن كا مجى يى حال ب-

9- سیوا بی کے خاندان کا حال خانی خال نے اپنی تاریخ میں (جلد دوم صفحہ 111 مطبوعہ کلکتہ) اور خلام علی آزاد نے خزانہ عامرہ صفحہ 29 میں تغییل سے لکھا ہے لیکن سب سے زیادہ تغییل اور محقق حالات باڑالامرا میں ہیں۔ چونکہ سیوا بی کا بچ آ ساہو عالمگیر کے دریار بن بغت بزاری منصب رکھتا تھا' اس لئے باڑالامرا میں اس کا حال مستقل عنوان سے لکھا ہے' اس کے ذیل میں اس کے خاندان کے ابتدائی حالات بھی نمایت تفسیل سے لکھے ہیں' میں نے زیادہ حالات اس کر کہتے ہیں۔

10- خلن خال جلد اول صفحه 318 و ماثر الامرا جلد اول صفحه 530-

11- خانى خال منح. 435 و ماثر الامرا جلد اول منح. 520 و 522-

-12 خانی خال سنجہ 476-

13- خانی خال منج. 520- سرا لمتاخرین حالات سنه 9 جلوس شانجهانی-

14- خلل خلل جلد دوم منحه 113 تا 116-

15- خانى خال جلد دوم منحد 113 تا 116-

- 16- خانی خان جلد اول صغه 754-
- 17- خانی خال صغه 757 جلد اول-
  - 18- خافی خاص منحہ 115 جلد دوم۔
- 19- ان واقعات کو مصنف ماثر عالمكيري اور خافي خال نے مايت تقصيل سے لكما ہے-
  - 20- خافی خان صغحہ 177 جلد دوم۔
- 21- خانی خال صغم 181 جلد دوم ب بتصیار آنے کی شرط ماثر عالمگیری میں ذکور ہے-
  - 22- خانی خال صغحہ 182 جلد ووم-
  - 23- ي تمام تفسيل خاني خال مي ب-
    - 24- ماثر عالمكيري متغه 912 و 913-
      - 25- ماثر الامراء تذكره راجه مابو-
  - 26- ترجمه تاريخ الفنستن صاحب مطبوعه على كره و صحح 1052 و 1053-
    - 27- رام علم كا مفعل اور مستقل تذكره ماثرالامراجي ذكور ب-
      - 28- عالكيرنامه كاهم شيرازي صغه 907-
        - 29- ماثر الامراطار ووم صفحه 333-
      - 30- ترجمه تاريخ الفنستن صاحب مطبوعه على كره صفحه 1057-
        - 31- خانی خال سنجہ 626 و 627-
        - 32- نزانه عامره مطبوعه نو كشور منحه 41-
          - -33 خانی خال صفحہ 271-
          - -34 خانی خال صغیہ 389-
        - 35- ماثر عالمكيري منحد 423 مطبوعه كلكته-
          - 36- باثر الامرا جلد دوم صفحه 351-
        - 37- تاريخ الفنستين صاحب مطيومه على كرم صفحه 1117-
          - 38- ماثر عالكيري منحه 507-
- 39- يد تمام حالات أكرجه خانى خال وغيرو تمام تاريخول مين بين ليكن مسلسل اور مفصل

تذكره ماثر الامرا جلد سوم مي ہے-

40- ترجمه ماريخ الفنسس مطبوعه على كره صفحه 1057 ماثر الامراس بعى اس بيان كى تاكيد

ہوتی ہے۔

41- اس کے بعد کا واقعہ چو تکہ چنداں اہم اور مخلف فید نہ تھا اس لئے ہم نے وہ عبارت نقل نہیں کی-

42- تفسیل ان واقعات کی اوپر گذر چکی ہے-

43- ماثر الامرا منحد 208

44. اس كے بعد كے واقعات بحث طلب ند تھے اس كئے ہم نے قلم انداز كيا-

45- خانی خال حالات عالمگیر منحه 535-

46- منح 499-

47- ماثر عالمكيري منعه 405 مطبوعه كلكته-

48- ماثر الامرا ذكر امر عكمه-

49- ماثرالامرا ذكر روب ستحمه-

-50 تذكره مراة الخيال شير خال لودهي مطبوعه كلكته منحه 125 و 126-

-51 شاجمان نامه مطبوعه كلكته جلد ودم واقعات سنه 7 جلوس صغه 57-58 اس عبارت ميل

جن بت خانوں کے مرافے کا ذکر ہے یہ وہی ہیں جو مجد سے اور ہندووں نے کرا کر بت خاند

ينا ليا تقا-

52- یہ وہ پر گئے ہیں جو ممارانا اورے بور نے جزیر کے عوض دیئے تھے-

53- خانی خاں نے اس واقعہ کو نہایت تفصیل سے لکھا ہے دیکھو صفحہ 213 و 214-

54- منحہ 81-

55- تاريخ فرشته مطبوعه نو كشور جلد دوم صفحه 36-

56- صفحہ 37 جلد دوم-

57- ماثر عالمكيري

58- ماثر عالكيري

- -59 منى 238-
- 60- شاه جمان نامد مطبوعه كلكته جلد اول صفحه 452 حالات سنه 6 جلوس شاجبالي-
- 61- یہ مسلسل واقعات تمام تر خانی خاں سے لئے گئے ہیں جمال کوئی بات اس سے الگ بے وہاں خاص ماخذ کا حوالہ دے ویا ہے۔
  - 62- خاني خال جلد دوم منحه 30-
- 63- صوبہ برار عالکیری جاکیریں تھا واراشکوہ نے اس کو منبط کر لیا۔ مراو بخش کے خطوط میں بار بار اس کا ذکر ملا ہے۔
- 64- مراد کے خطوط کی عبار تی مکاتیب تیوریہ سے نقل کی مٹی ہیں جس کا نام فیاض القوانین ہے۔
  - 65- ترجمه لين يول منخه 45-
- 66- اس کے بعد برنیر نے لکھا ہے کہ "عالگیر شاجمان کی ہدائنوں کے برخلاف بھی کرتا تھا" لیکن وہ عام سلطنت کے متعلق ہدائنوں کی تخالفت تھی جس کو اس موقع سے کوئی تعلق نہیں۔
  - 67- جلد دوم مطبوعه كلكته صغحه 102-
- 68- ترجمہ سفر نامد برنیر صفحہ 61- کیا انیا سبک سلطنت کے بار گراں اٹھانے کے قاتل تھا۔ واکٹر برنیر سے زیادہ کون محض داراشکوہ کا دوست ہو سکتا ہے۔ اس نے سخت معیبت کی حالت میں داراشکوہ کا مائی دیا تھا تاہم وہ داراشکوہ کی ذاتی خوبیاں گناکر لکھتا ہے۔

کیا ایسا سبک سر سلفت کے بار گرال افعات کے قاتل تھا۔ مگر بالی ہمہ بوا بی خود پند اور خود رائے تھا اور اس کو یہ محمند تھا کہ بیں اپنی عقل کی رسائی اور خوش تدیری سے ہر امر کا بندوبست اور انظام کر سکتا ہوں اور کوئی فرد بشر ایسا نہیں ہو جھے صلاح اور محورہ دے سکے وہ ان لوگوں سے جو اس سے ڈرتے ڈرتے کوئی صلاح دے سکے وہ ان لوگوں سے جو اس سے ڈرتے ڈرتے کوئی صلاح دینے کی جرات کر بیٹھتے تھے تھے تحقیر اور اہانت سے بیش آتا تھا چانچہ اس ناپندیدہ سلوک بی کے سب سے اس کے دلی خیر خواہ مجی اس

#### 135

کے بھائیوں کی پوشیدہ اور مخفی بندشوں سے اسے آگاہ نہ کر سکے وہ ڈرانے اور وحمکانے میں بدا تیز تھا۔ یہاں تک کہ بدے بدے امراکو برا بھلا کمہ بیشتا۔ اور ان کی جنگ کر ڈالنا۔ لیکن اس کا غصہ اور بدمزاتی آیک آن کی آن میں جاتی رہتی تھی۔

69 - جلد دوم خافی خاص منحه 86-

70- والعات عالمكيري- مطبوعه المهور 1936 طاحظه مو صفحه 65-

71- مراد اسيخ محلوط من عمواً دارافكوه كو الحد لكمتا ب-

72- واقتلت عالمكيري منحه 35-

73- اينا مني 66-

74- لین بول سفحہ 116 و 117 لین بول نے نہایت صحح مافذوں سے اس کے متعلق مفصل

رپورٹ لکمی ہے۔

75- ترجمه تاريخ الغنسش منحه 1119 و 1120-

76- ترجمه لين بول ملحه 75 و 76-

77- ترجمه لين بول صاحب ملحه 5-

78- ترجمه تاريخ الفنسنن مطبوعه على كرُه مغه 133-

79- ماثر عالمكيري منحه 527-

80- باثر عالكيري ملحد 122-133-134-

81- ماثر عالمكيري منحه 95-

82- خلل خلل صفحه 213 حلات عالمكير-

-83 خانی خا*ل* 12-

84- ماثر عالكيري-

85- ماثر عالمكيري صغه 162-

86- ماثر عالىكىرى-

87- ماثر عالمكيري منحه 935-

. 136

8- ماثر عالتكيري منحه 539-

89- ماثر عالمكيري خاتمه

90- ماثر عالىكىرى صغه 531-

91 مولانا آزاد کفیتے ہیں - عالمگیر نے دل معدل اور زبان قادرالبیان پائی ختی اس لئے اپنے فربان اور خطوط آپ لکستا تھا۔ یا سامنے کسوا آ تھا۔ کانذات پر خود محم چڑھا آ تھا۔ وہ 70 برس سلطنت کر کے 1116 میں فوت ہوا اس کی تحریر دیکھ کر تجب آ آ ہے کہ جس طرح اورنگ زیب سلطنت زیر قدم رکھتا تھا۔ اس طرح کشور خن بھی زیر تھا۔ دیکھو اس کے چھوٹے چھوٹے فقرے ملک رائی کے بچول میں الجھے ہوئے ہیں محر عبارت صاف ہے اور لفظ لفظ میں محاورے کا نمک دیا ہوا ہے۔ تمام انتظامی ہدائیتیں اور آکٹر اخلاقی نصب سنیں بین کہ تاجیر میں ڈولی ہوئی ہیں اس کی تحریر کو گلتان سے تشبید دول (مضائقہ نمیں اتا فرق ہو گاکہ گلتاں کے خیالی مضامین ہیں اور اس کے عالی عبارت اس کی جتنی پڑھنے میں سل ہو گا کہ گلتاں کے خیالی مضامین ہیں اور اس کے عالی عبارت اس کی جتنی پڑھنے میں مسل ہو آئی ہی لکھنے میں دھوار ہے۔

## حصيدوم

# اورنگ زیب اوراس کا نظریه

اوم پرکاش پرشاد ترجمه فیضان رشید

#### www.KitaboSunnat.com

# عرض مترجم

آرئ کے مظلوم اکابر کا مطالعہ جب محرائی اور جذباتیت سے الگ ہو کر کیا جاتا ہے تو ب ساختہ انگریزی کا یہ مقولہ یاو آجاتا ہے۔ (مقولہ کچھ تصرف کے ساتھ):

"Most of Events Are Not True In History Except Names Years And Dates, And Most Events Are True In Stories Except Names Years And Dates".

لینی' ناریخ میں بیشتر واقعات سیچ نہیں ہوتے ہیں سوائے ناموں' سالوں اور تاریخوں کے۔ جبکہ کمانی میں بیشتر واقعات ورست ہوتے ہیں سوائے ناموں' سالوں اور تاریخوں کے۔

ندکورہ بلا مظلوم شاہوں کو تذکرہ نوایوں نے اپنی زائی سافت وی عصبیت یا ذاتی اور قوی مطابعت کی دوراکیا۔

ذاتی اور قوی مغلوات کی روشنی میں چیش کیا۔ یا محض داستان سرائی کا شوق پوراکیا۔

اس کے بعد اس دونیت کے بعد میں آنے والے "وانشوروں" اور مورضین نے اپنے "

پیشرو رہبران" کی باتوں کو کانی تمک مرچ لگا کر اپنی دوکانداری چکائی کویا "اپنے پہ الل دہر کو قیاس کیا" ایسے میں پھرایک دوسرے انگریزی کے مقولہ کا ذکر ہے محل نہ ہوگا دہرے د

"We See Things As We Are, Not As 1112y Are"

لین "چنی بمیں وسی بی نظر آتی ہیں۔ جیسے کہ ہم خود ہیں۔۔۔ نہ کہ جیسی وہ بذات خود ہیں۔۔۔ نہ کہ جیسی وہ بذات خود ہیں۔۔۔ اور ان "فکار وانشوروں اور متعضب مورخوں کی "کاریگری" کی قیمت آنے والی تسلوں نے اپنے ذہنوں کو نگف نظر بنا کر اور اپنے خون کو ہما کر اوا کی' اور کر رہے ہیں۔۔۔۔ اور نہ جانے کب تک ادا کرتے رہیں گے۔ لیکن شرکی تاریکی خواہ کتنی ہی مہیب کیوں نہ ہو اس کی سے مجال نہیں کہ خیرکی حقیر ترین چنگاری کو دیا سکے۔ اور ایسا ہی ہوتا رہا کہ ایک طرف سے ریا کار وانشور و مورضین زہر اور نفرت کی مختم ریزی کرتے رہے ' تو ووسری طرف کچھ سعید روحیں حقائق کو سامنے لا کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے انسانیت کی خدمت کرتی رہیں اور حتی الامکان نفرت کی دیواروں کو ڈھا کر محبت اور بھائی چارہ کے راستے ہموار کرتی رہیں۔

ان نیک طینت مورخین کے قافلہ میں ڈاکٹر اوم پرکاش پرشاد شعبہ اریخ بیندوسٹی بھی شامل ہو گئے ہیں۔ موصوف نے ہندوستانی ماریخ کی ایک مظلوم دید نام شخصیت اورنگ زیب عالم گیر کو انتمائی دیدہ ریزی اور منتد حوالوں کی روشنی میں اپنی کتاب "اورنگ زیب--- ایک نیا درشتی کوئو" میں پیش کر کے نہ صرف اورنگ زیب پر معروضی مطالعہ کیا ہے بلکہ موجودہ اور آنے والی نسلوں کی راستی کے رخ پر رہبری کی ہے۔

چوتکہ یہ کتاب ہندی میں لکھی گئی ہے اس لئے اس کتاب سے صرف ہندی وال طبقہ ہی فیض اٹھا سکتا ہے۔ کتاب کی افادیت اور جس خلوص نیت سے اور نیک مقصد کے لئے لکھی گئی' ان سب باتوں کا نقاضا تھا کہ اس کا ترجمہ ہندوستان کی سب زبانوں میں کیا جائے۔ فی الحال اس کا اردو ترجمہ اردو قار کین کی خدمت میں چیش ہے۔

فيضان دشيد

## دو لفظ

ہندوستان کی تاریخ نولی میں کچھ الی غلطیاں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں کی طرح کے اختلافات اور بے جا جانبداریاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مثل کے طور پر اگر موربیہ سمراث اشوک (1) کے بارے میں صرف اتنا ہی بتایا جائے کہ :\_

1- اس نے گدی حاصل کرنے کے اپنے سو (100) بھائیوں کو جان سے مار دیا۔

2- جنگ کلنگ میں اس نے آیک لاکھ لوگوں کو قتل کیا۔

3- اس جنگ میں اس نے ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو قید کیا۔

4- وہ ایک کٹر ذہبی عمران تھا کیونکہ اس نے بودھ دھرم کی تبلیخ اور توسیع کے لئے نہ کہ صرف اپنے رشتے واروں کو مقبوضہ علاقوں کے مخلف کوشوں میں بھیجا بلکہ اپنی حکومت کے افسران کو بھی اس کام میں لگا دیا اور مزید یہ کہ سرکاری خزانے کو استعمال کیا۔

5- اس کی ند ہی پالیسی نے برجمنوں کو کافی دکھ پنچایا۔

تو کوئی بھی سادہ لوح قاری لازمی طور سے اس نتیجہ پر پنیج گاکہ اشوک ایک برا اور ظالم حکمرال تھا۔ اور ہندوستان کی تاریخ میں کوئی راجہ' شہنشاہ' سلطان یا بادشاہ ایما نہیں ماتا کہ جس نے اشوک کی طرح استے برے پیانہ پر قتل عام کیا ہو' دشنوں کو قیدی بنایا ہو اور اپنے ذاتی ندہب کے لئے سرکاری خزانے کا استعمال کیا ہو۔

لیکن تاریخ میں اشوک کے بارے میں' متعدد اجھے اور رفائی کاموں کا تذکرہ تاریخی حوالوں سے کیا گیا ہے جس کی بنیاد پر ایک عظیم شہنشاہ جمیں اس کو ماتنا ہی پرے گا۔ گا۔ پخی حوالوں سے کیا گیا ہے جس کی بنیاد پر ایک عظیم شہنشاہ جمیں اس کو ماتنا ہی پرے گا۔ گا۔

لیکن دو عظیم مخصیتوں لین محمد بن تغلق اور اور تک زیب کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں سلطان اور بادشاہ کے کانی اہم کاموں کو نظر انداز کرتے ہوئے

اور مگ زیب کے خلاف سب سے زیادہ متعصبانہ رویہ اگریزی جمد کے مورخوں نے اپنی کہوں بی مورخوں نے اپنیا۔ ایلیٹ اور ڈاوین (2) بابی دو اگریز مورخوں نے اپنی کہوں بی مسلم سیاحوں کے سفر بیموں اور مسلم مورخوں کی تکھی ہوئی کہوں کا اگریزی بی ترجمہ کیا۔ اپنے ترجمے بیں ان مورخوں نے خاص طور سے اس بات کا دھیان رکھا کہ وہی باتیں اگریزی بی ترجمہ کی جائیں جن سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان معاشق معاشی سیاسی اور خاص طور سے ذہری زاویہ نظر سے اختلاف پیدا ہوں ان دونوں کے درمیان بعید بھاؤ برھتا رہے۔۔۔۔ اگریزوں نے اپنی عشل کے بل پر دنیا کے بیشتر درمیان بعید بھاؤ برھتا رہے۔۔۔ اگریزوں نے اپنی عشل کے بل پر دنیا کے بیشتر کا ایک بیت کیا اور بیشہ (جھوٹ ڈالو اور حکومت کو "کی پالیسی پر یقین کیا۔ اگریزوں کی اس پالیسی پر یقین کیا۔ اگریزوں کی اس پالیسی کیا ایمیٹ دو مرے مسلم کی اس پالیسی کا ایمیٹ اور ڈاوین کی تحرموں پر کلف گرا اثر پڑا۔ دو مرے مسلم میکراؤں کی بات آگریماں نہ بھی کریں اور صرف اور تک زیب پر دھیان دیں تو بھی ہم مرف اور گا۔ دیس کے خواب بادشاہ فابت کرنے کے لئے انہوں نے میکراؤں کی بات آگریماں نہ بھی کریں اور عرف اور گا۔ نہیں کرنے کے لئے انہوں نے مرف اور گا۔ ذریک نے خلط اور جموئی باتوں کو کئی مقام نہیں دیا بلکہ اس کی ہخصیت بیں داغ کے خلط اور جموئی باتوں کو کئی مقام نہیں دیا بلکہ اس کی ہخصیت بیں داغ کے خلط اور جموئی باتوں کو کئی مقام نہیں دیا بلکہ اس کی ہخصیت بیں داغ

اسروادی لال (4) ایتوری پرساو (5) سری رام طرا (6) ارسی - بعدار (۱) اور دی- ایس- بعدار (۱) اور دی- ایس- اسمنه (8) وغیرو بید مورخول نے بھی وسطی عمد پر پکھ کتابیل کھی ہیں- لیکن اور تک ذیب پر لکھتے وقت ان مورخول نے بھی اپنے "جانبدارانہ" رویہ کا اظمار جانے یا انجانے بیل کچھ اس انداز سے کیا کہ پڑھنے والے نے اسے ایک کش مسلمان اور ظالم باوشاہ بی سجما-

لیکن 1960ء کے آس پاس ہمیں کچھ ایسے فیر جانبدار اور صاف زہن مورخوں کی اکسی ہوئی تحریریں اور کتابیں ملتی ہیں جن بیں اورنگ زیب کے بارے بیں کائی فیر جانبدارانہ باتوں کا علم ہوتا ہے۔ جن بیں عرفان حبیب (9) الیس نورالحن (10) ہربنس کھیا (11) اطبر علی (12) اور سیش چدر (13) وغیرہ کے نام کائی اہم ہیں۔ عرفان حبیب نے اپنی کتاب اور دو سری سلجی ہوئی تحریروں کے ذریعہ کچھ ایسے نکات اجا کر کئے ہیں جن کی بنیاد پر صاف ذہن لوگوں کی نہ مرف ہدردیاں اورنگ زیب کے ساتھ ہوئیں گلہ جلو ناتھ سرکار اور دو سرے مورفین کی تحریروں کی کروریاں ہی ابھر کے سامنے ایک سامنے آنے لیس کے ابھر کے سامنے آنے لیس اور لیس کی ابھر کے سامنے آنے لیس اور لیس کے کاروریاں بھی ابھر کے سامنے آنے لیس اور لیس کے کاروریاں بھی ابھر کے سامنے آنے لیس اور لیس کے کاروریاں بھی ابھر کے سامنے آنے لیس اور لیس کے کاروریاں بھی ابھر کے سامنے آنے لیس اور لیس کے لیس اور لیس کے کاروریاں بھی ابھر کے سامنے آنے لیس اور لیس کے لیس اور لیس کی ابھر کے سامنے آنے لیس اور لیس کی ابھر کے سامنے آنے لیس اور لیس کی ابھر کے سامنے کیس اور لیس کی ابھر کے سامنے آنے لیس کیس کی ابھر کے سامنے آنے لیس کی ابھر کے سامنے آنے لیس کی ابھر کے سامنے آنے لیس کی ابھر کیس کی تو لیس کی ابھر کی سامنے کی تو لیس کیس کی تو لیس کی ابھر کی سامنے کی تو لیس کی تو لیس کی ابھر کی سامنے کر سامنے کی تو کی تو لیس کی تو لیس کی ابھر کیا کیس کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی کو کی کی تو کی

مرض كميا (15) ابى سلمى موكى ب لاك تحرير مين بتاتے بين كه آر-ى جمدار

اورنگ زیب کے ذریعہ تو ڑے ہوئے مندروں کا تذکرہ تو بڑے ذور و شور سے کرتے ہیں گیب لیکن ان حقائق پر چپ ساوھ لیتے ہیں کہ ای بادشاہ نے برہمنوں اور مندروں کو دان دیا جن کی مختمر تفصیل ڈاکٹر کے۔ کے دت کے ذریعہ کھی ملی "سم فرہانی" سندس اینڈ پروا باز" نامی تحریر ہیں پائی جاتی ہے۔ کھیا صاحب کا یہ عقیدہ ہے کہ عکمانوں کے ذریعہ تو ڑے گئ مندروں کے تذکرہ کو تاریخ ہیں مقام ضرور دیا جائے کی فرانوں کے ذریعہ تو ڑے گئ مندروں کے تذکرہ کو تاریخ ہیں مقام خرور دیا جائے کی سامنوں ہی کے بارے ہیں نہ کھا جائے بلکہ ان ہندہ عکمانوں کے بارے میں نہ کھا جائے بلکہ ان ہندہ عکمانوں کے بارے میں بھی کھا جائے جنوں نے ہندو مندروں کو بریاد کیا۔ ان کا خیال ہے کہ اہل اور قابل تعریف دی مورخ ہے جو کہ قدیم زبانے کے تذکرات ہیں آیک منصف مزاج جج کی طرح راست باذ و غیر جانبرار رہے۔

ایک طرف سر جادہ ناتھ سرکار اور اگریز مور نمین بالخصوص ایلید، ڈاوس اور وی اے اسمنھ آریخ کے معنی راجہ رانی وزی ورباری امراء ناچنے گانے والیاں اور راج دربار سے متعلق "ترکات" سے لیتے ہیں۔ دہاں عرفان صبیب نے آریخ کا مطلب تکنیکی ترقی زراعت صنعت و حرفت اور تجارت میں آریخی تربیلوں کو خصوصی بنیاد بتایا ہے۔ انہیں بنیادول کے بل پر عرفان حبیب نے اور تک زیب کی خصوصیات کو اگلے اور پی عمد کی خصوصیات کو اگلے اور پی عمد کی ادوار سے مقابلہ کرتے ہوئے اور تک زیب کی خوبوں کو جوت اور تک زیب کی خوبوں کو جوت کے ساتھ اجاگر کیا ہے۔

اطبر علی نے ہندووں کے سب سے برے جمایی کملائے جانے والے پاوٹلو اکبر اور ہندووں کے حمدیداران ہندوون کے سب سے برے مبید دخمن اور نگ زیب کے حمدول کے جمدیداران حکومت کی تفصیلات کی تحقیق دستیاب شہادتوں کی بناء پر کی ہے اور یہ قابت کرنے میں کامیاب رہے ہیں کہ اکبر نے اسپے دوران حکومت میں سب سے زیادہ ہندووں کو شیں نوازا ہے۔ اس نے حکومتی حمدوں پر اتی تعداد میں ہندووں کا تقرر شیں کیا جتنی تعداد میں اور نگ زیب نے اپنے دور حکومت میں کے۔

ایک تیرے رخ کو اجاگر کرنے کا سرا سیش چدر کے سرجاتا ہے جنوں نے جزید تیک پر ایک غیرجانبدارانہ و سلجی ہوئی تحریر شائع کی ہے۔ اپنی کتاب میں سب

ے پہلے بت طبقہ اور ٹھوس ڈھٹک پر انہوں نے اور نگ زیب کا مطالعہ کیا ہے اور اس کی کمزوریاں اور خوبیاں بت ہی سلجھ ہوئے اور متوازن انداز میں پیش کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔
کامیاب رہے ہیں۔

رومیلا تھاپر (16) نے اپی کتاب "مرحید کالین بھارت" میں انتمائی واضح اور ٹھوس الفاظ میں سلطنت مغلیہ کے زوال کا باعث بجائے اورنگ زیب کے اس زمانے کے ساتی و اقتصادی حالات اور اورنگ زیب کے جانشینوں کو مانا ہے۔

پن چندر (17) نے اپنی کتاب "مرحید کالین بھارت" کے پہلے باب میں مغلیہ المطنت کے زوال کا تجزید کرتے ہوئے بتایا ہے کہ دنیا میں کمی عمد کے عروج و زوال کی ذمہ داری ایک فرو پر والنا ای حالت میں بچ ہو گا جبکہ تاریخ کو ہم راجہ رانی کی کہانی مان لیں۔

بی- این- پانڈے نے بھی خدا بخش خطبات میں اس بات پر کافی زور دیا ہے کہ اب اورنگ زیب کے بارے میں ان حقائق کو بھی روشنی میں لانا چاہئے جنہیں اب تک نظر انداز کیا جاتا رہا ہے-

اورنگ زیب کے ان پہلوؤں کو اجاگر کرنے میں ڈاکٹر بیدار صاحب ڈائرکٹر خدا بخش لائبریری نے خاصا حصہ لیا۔ اور اپنا پیش قیمت وقت اصلی مسودہ کو پڑھنے میں ویا۔ ان کے قیمی مشوروں نے جھے اس مشکل کام کی جمیل میں کافی جمت افزائی کی۔ ورش میں خود کو اس قائل نہیں سمجھتا۔ اس کے علاوہ میں ڈاکٹر شمشاد حسین ڈاکٹر جناردن پرشاد سکھ، ڈاکٹر سمنت نیوگی اور دو سرے بزرگوں کا بیمد شکر گزار ہوں جنہوں نے پہلی دسمبر 1986ء کو خدا بخش لائبریری میں میرا اورنگ زیب کے بارے میں خطبہ ساعت فرما کے میری جمت بردھائی۔ پلنہ کالج اور دو سرے کالجوں سے آئے ہوئے بیدار زبن اور تاریخ سے دلچی رکھنے دائے طلبا کا دل سے مشکور ہوں جنہوں نے 9 وسمبر 1986ء کو خدا بخش لائبریری میں میرے اورنگ زیب کے بارے میں مقالہ کو انتہائی نظم و منبط اور دلچی کے خارے میں میرے اورنگ زیب کے بارے میں مقالہ کو انتہائی نظم و منبط اور دلچی کے ساتھ سا۔ ان طلباء کی تعداد تین چار سو کے قریب تھی۔ و منبط اور دلچی کے ساتھ سا۔ ان طلباء کی تعداد تین چار سو کے قریب تھی۔

ڈاکٹر اوم پر کاش پر شاد شعبه تاریخ پنه بونیور شی پنه

### حواله جات

- 1- مزيد مطالعه ك لئے روملا تفاير "اشوك تقاموريد سامراجيد كا يتن" وبل 1977ء\_
- 2- ايليت ايند داوس مري آف انديا ايز ثولة باكي الس اون بستورينس جلد 8 لندن 1887ء طبع ثاني كتاب محل الله آباد 1964ء
- 3- سر جادو ناتقه سركار "بسري آف اورنك زيب (باخ جلدين) كلكته- "ا مسكلونس آف اورنگ زیب" کلکته 1942ء
  - 4- ميڈي ويل اندن کلچر- آگرہ 1964ء
  - 5- مسترى آف ميڈي ويل انڈيا' الله آباد 1948ء
  - 6- مغل باوشامول کی زیمی پالیسی منی دبل 1967ء
  - 7- دی بسٹری اینڈ کلچر آف دی انڈین پویل 'جلد 4- بھارتیہ ودیا بھون بمبئی 67-1947ء\_
    - 8- اكبر دى كريث مغل "كسفورة" 1919ء
- 9- أيكريرين سنم آف مغل امريا: بمبئي 1963ء " نكنالوي ايندُ اكوناي آف مغل اعربيا" ديو
- راج چنانا نیکجرس' ویلی 1970ء\_ "دی کرنسی سٹم آف دی مغل ایمیارُ (1566-1707ء) میڈی ویل لنڈیا کواٹرلی' IV (نمبر1-2) علی گڑھ 1960ء
- 10- " زمیندارس اندر دی مغلب" لیند کنفول ایند سوشل اسر کران اندین بسری ایل-
- اى- فريكنبرگ (الديم) لندن 1969ء\_ تماش آن ايكرين ريكشس ان مثل انديا نو
  - 11- سامپرد ایکا اور اینهاس لیکمن نتی دیل۔
- 12- "مغل نو بیکٹی انڈر اورنگ زیب" بمبئی 1966ء\_ "مغل سامراج کاانت-" "مدھیہ كالين بعارت-" عرفان حبيب شاره نمبر1 دولي 1981ء

- 13- "جزئید اینڈ دی اسٹیٹ ان انٹیا ڈیورنگ دی سیون شیننھ (17th) سینجری-" جرثل آف دی آکناک سوشل اسٹری آف دی اور نیٹ XII کندن 1969ء\_
- 14- عرفان عبیب مرحید کلین اینهاس کیکمن اور سامپرو آیک ورشی کوئز (وسطی عمد کی تاریخ نگاری اور فرقد واراند نظریه) "ترجمه" ازارده (برائے جواب) شاره 29 جولائی 1987ء صفحہ 40 تا 46-
- 15- رومیلا تھار، ہربش کھیا اور وین چندر "سامپردایکا اور اینساس کیکن (فرقد واریت اور تاریخ نگاری) پولیس پبلٹنگ باؤس نی وبل-
- 16- روميلا تعارب مرميه كالين بعارت (وسطى عمد كا مندوستان) نتى وبلى 1970ء صفحه 148 تا 174-
  - -17 وين چندر- آومونك بعارت (آج كا بندوستان) نئ والى 1976ء صفحه 1 تا 13-
    - 18- اڑیہ کے سابق مورز-

يهلأ بإب

# حالات زندگی

شاہجرال اور ممتاز محل کی ساتویں اولاد۔۔۔۔ نائب حاکم (صوبہ دار وغیرہ) کی حیثیت سے دس سال اور حکمرال کی حیثیت سے پچاس سال تک حکومت کرنے والا ابوالم خطفر محی الدین اورنگ زیب عالم گیر (1658ء تا 1707ء) جے جادہ ناتھ سرکار (1) نے شعور 'کردار اور حوصلہ میں ایشیا کے سب سے بوے حکمرانوں میں مانا ہے 'جس کی پیدائش گجرات کے شہر دوحد میں 24 اکتوبر 1618ء (زیقعدہ 15 من ہجری 1027) کو ہوئی۔ (2)

اورنگ زیب کو قرآن کا پورا علم حاصل تھا۔ عربی اور فارس زبانوں کا ہمی عالم تھا۔
اس کے گرانہ میں ہندی زبان کا استعال ہو آ' بے شار مقبول عام ہندی کماوشیں اورنگ زبیب کو یاد تھیں اور ووران تفتگو ان کا وہ استعال ہمی کر آ تھا۔ غیر حقیقی مبائفہ آمیز اور خوشامدانہ ادبیات سے اسے نفرت تھی۔ چینی مٹی کے برتن 'کروندہ اور سپاری اسے بہت پند تھے۔ خزانہ کا استعال تعیرات پر کرنا اس نے پند نہیں کیا۔ رفاہ عام کی خاطر اس نے بہت می مرائیں بنوائیں۔ چودہ سال کی عمر میں ہاتھیوں کی لڑائی کے سلسلہ میں اس نے بہت می مرائیں بنوائیں۔ چودہ سال کی عمر میں ہاتھیوں کی لڑائی کے سلسلہ میں وہ ایک ہاتھی پر اس وقت حملہ آور ہو گیا، جبکہ تمام شنرادے وہاں سے ڈر کر بھاگ گئے نے اور جب اس کے والد شاجبال نے اس کی ہمت اور بمادری کے لئے بیار بحرے لیجہ میں ڈائنا تو نوعمر اورنگ زیب نے کما ''لڑائی میں آگر میں مارا جا آ تو ڈر کر بھاگ لیجہ میں ڈائنا تو نوعمر اورنگ زیب نے کما ''لڑائی میں آگر میں مارا جا آ تو ڈر کر بھاگ گئے سانے سے تو اچھا بی تھا۔ " 13 دسمبر 1634ء کو اورنگ زیب نے دس ہزاری (دس ہزار

اورتگ زیب کی چار بویال دارس بانو' رحمت النساء' اورنگ آبادی اور اودے

پوری تھیں۔ اورنگ زیب ہیرا بھائی (زین آبادی) کی شوخی' رعنائی' موسیقی اور خوبصورتی سے متاثر تھا۔ اس کی اس محبوبہ کی وفات بوان العمری میں ہو گئی تھی۔ غالبًا این محبوبہ کی موت کے غم کو وہ تمام زندگی نہیں بھلا سکا۔

پی مربات کی صوبہ واری وو سال کرنے کے بعد اورنگ زیب 21 جنوری 1647ء کو بیخ اور بدخشاں کا صوبہ وار اور سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ اس صوبہ کا سلطان نذر محمہ خال ایک نااہل اور کمزور حکمراں تھا۔ اس حکمراں کو زیر کرنے کے لئے شابجہاں نے فوجیس جیجیں۔ جب کامیابی نہیں ملی تو اورنگ زیب کو بھیجا گیا۔ کافی استقلال 'مضوطی اور نظم و صبط کے ساتھ طاقتور وشن کا اورنگ زیب مقابلہ کرتا رہا۔ نماز کا وقت ہونے پر میدان جنگ میں ہی چاور بچھا کر وہ جب نماز پڑھنے لگا تو بخاراکی فوج بید و کھے کر دنگ رہ گئے۔ وہاں کا طاقتور حکمراں عبدالعزیز چلا اٹھا۔ 'دلڑائی بند کر دو' ایسے آدمی سے لڑنا اپنی بی جابی کو وعوت وینا ہے۔'' (4)

بلخ کی اس چڑھائی کے بعد اور نگ زیب 1648ء سے 1652ء تک ملتان اور سندھ کا صوبہ دار رہا۔

اپنی جغرافیائی حیثیت اور اقتصادی اہمیت کی وجہ سے مغربی سمت سے آنے والے راستہ کے باب خاص پر واقع ہونے اور جنوب سے کائل کو جانے والی راہ کو روکنے والا قد ھار ہندوستان اور فارس کے حکرانوں کے درمیان سخاش کا ایک خاص سبب بن گیا تھا۔ اس پر قابض ہونے کے لئے پہلا محاصرہ 14 مئی 1649ء کو اورنگ زیب اور وزیر سعداللہ خال کی کمان میں بچاس ہزار فوجیوں نے کیا لیکن کامیابی نہیں ملی۔ دو سرا محاصرہ 2 مئی 1652ء کو اورنگ زیب اور سعداللہ خال کی کمان میں چرکیا گیا لیکن ووبارہ ناکلی ہوئی۔ شاہجہاں نے اورنگ زیب کو بہت ڈائنا اور نااہلی کی اس الزام تراشی کا نتیجہ بادشاہ کو اگلے ہی سال مل گیا جب پہلے سے بھی زیادہ دولت خرج کرکے اور کائی تیاری کے باوجود قدھار کے حملہ میں بری طرح ہار کھا کر داراشکوہ کو واپس ہونا پڑا۔ (5)

قد حار سے اورنگ زیب کابل لونا اور 1652ء میں دکن کا صوبہ دار مقرر ہوا' اس سے پہلے جب 1644ء میں اس نے دکن کی صوبہ داری چھوڑی تھی تب سے وہاں امور سلطنت میں اصلاح اور ترقی نہیں ہو سکی تھی۔ (6) اس مرتبہ و کن کی صوبہ داری سنبھالتے ہی اس نے زمین کا بندوبست کیا۔ اس کے وضع کئے ہوئے ما لکذاری ضابطہ کو تاریخ بھیشہ یاد رکھے گی۔ (7) بوڑھے اور ناائل افسران کو ہٹا کر بھروسہ مند اور باصلاحیت افراد کا دکن میں اس نے تقرر کیا۔ اس کے ذریعہ کئے گئے قابل تعریف بندوبست سے تقریباً پچاس ہزار سالانہ کی بجیت ہوئی۔ (8)

اورنگ زیب نے 1656ء میں گول کنڈہ' 1657ء میں پیجابور وغیرہ علاقوں پر کامیاب حملے کئے۔

شاہجمال اپنا جانشین داراشکوہ کو بنانا چاہتا تھا اور اس مقصد میں سب سے بری رکاوٹ اورنگ زیب کو سمجھتا تھا' اس لئے اورنگ زیب کو سمج مسکلہ کو سلجھانے کے بمانے دربار سے دور بی رکھتا۔ ادھر طرح طرح کے مسائل سے کرانے کے بتیجہ میں اورنگ زیب کی صلاحت کا جانشین میں اورنگ زیب کی صلاحت کا جانشین میں اورنگ زیب کی صلاحت سے پوری طرح آگاہ کرنے کے لئے شاہجمال اسے کئی سال بنانے اور انتظام سلطنت سے پوری طرح آگاہ کرنے کے لئے شاہجمال اسے کئی سال سے اپنی پاس بی رکھتا رہا۔ داراشکوہ کو اس قدر افقیار حاصل تھا کہ وہ ایک باوشاہ سے اپنی میں رکھتا رہا۔ داراشکوہ کو اس قدر و مومت کا تجربہ حاصل نہیں کر سکا۔ صحیح کی بہچان کی اہلیت کا فقدان داراشکوہ میں پایا جانا فطری تھا۔ انواج سے اس کا کوئی درط نہیں تھا۔

6 ستمر 1657ء کو شاہجمال وہلی میں بھار پڑا اور 26 اکتوبر کو اسے آگرہ لایا گیا' اپنے باپ کے نام پر دارا نظام حکومت چلانا رہا۔ اس دوران اورنگ زیب کے معتد ساتھی میر جملہ کو اس نے وزیر کے حمدہ سے بٹا دیا۔ دارا کے اس رویہ سے اورنگ زیب کے علاوہ باتی دونوں بھائیوں کو بھی گدی کے سلسلہ میں فکر ہونے گئی۔ اس دوران یہ خبر ملی کہ دارا سے چھوٹا بھائی شجاع اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کر کے بنگال سے وہلی کی سست برھا آ رہا ہے۔ شاہجمال کی اجازت سے باکیس ہزار فوجی شجاع کو محکست وسینے کے لئے بھیج گئے۔ پھر شاہجمال کی اجازت سے باکیس ہزار فوجی شجاع کو محکست وسینے کے لئے بھیج گئے۔ پھر شاہجمال کی جرابی کس خود

مخاری کا اعلان کر دیا اور اور نگ زیب سے مل کیا ہے۔ چنانچہ محجرات سے مراد اور وکن سے اور نگ زیب کے ملول کو روکنے کے لئے دارا نے مضبوط فرجی بندوبست کیا۔

مندرجه بالا واقعات سے شاہمال كا كمل جانب داراند رويد بھلكا ہے جو ايك باپ اور بادشاہ کے لئے مناسب نہیں تھا۔ شاہجمال کی دارا کے لئے جانبداری کو ہم بادشاہ کا حق مانیں تو ہمیں اس کے انجام کے بارے میں بھی احتیاط اور غیر جائبداری سے غور کرنا ہو گا۔ اس وقت تک راج گدی ہے متعلق پیدا شدہ مسائل کی جانچ یا سب لڑکوں کو سمجھانے کے بجائے دارا کے بتائے ہوئے راستہ پر چلنا ہی شاہجمال ہی نہیں بلکہ اس صورت میں نمی بھی بادشاہ کے لئے خود کوئی مسئلہ کھڑا کرنے کا باعث ہو سکیا تھا۔ باوجود اس کے ہمیں اورنگ زیب کے مخل کا علم ہوتا ہے۔ مراد یا شجاع سے پہلے اورنگ زیب نے بغاوت نہیں کی۔ شاہجمال کو ایک بادشاہ ہونے کے ناطے اسے ایک بیٹے سے زیادہ گدی کی مضبوطی پر دھیان دینا چاہئے تھا۔ گدی کی حالت ٹھیک رہتی تو مزور اور ناائل بیٹا بھی کچھ ونوں تک موج کر ہی سکتا تھا اور گدی کے استحکام کے لئے مخالفین کی تعداد میں کی لازی تقی- مخالفین کی تعداد کو کم کرنے کے لئے ایک ایسے ماحل کی ضرورت تھی جس میں دارا اس قاتل ہو تا کہ اپنے باتی سب بھائیوں پر اقتدار پا لیتا۔ اگر ید ممکن سیس تھا تو شاہمال ایما ماحول بنا آگ وارا کے محدی تشین ہونے کے لئے اس کے باتی بیٹے خود رضا مندی وے ویتے۔ لیکن مندرجہ بالا ساری باتیں تبھی شیں ہو پائیں کوں کہ شاہمال نے دارا کی طرفداری کا قدم ابتدا سے بی اٹھاتا شروع کر دیا تھا۔ اور تک زیب کی بھترین صلاحیتوں سے بوری طرح واقف ہونے کے باوجودوہ نہ تو دارا کو زیادہ باصلاحیت بنانے کے لئے کوشال ہوا اور نہ ہی اور نگ زیب کو اپنے ساتھ شال کرنے کی جبتی کے۔ اس نے مراد کو خط لکھا تھا کہ "اگر وہ اورنگ زیب کو قتل کر دے تو اسے ہی بادشاہ بنا دیا جائے گا۔" (9) مراد کو اپنے ساتھ ملانے کے لئے جو شرط شاہمال نے رکھی وہ بوری ہوئی یا نہیں الیکن اتا طے ہو جاتا ہے کہ شاہمال اورنگ زیب کا جانی و شمن ہو گیا تھا۔ اس جال کے سارے بھی اگر شاہجمال مراد اور شجاع کو

اپنی طرف ملانے کی صلاحیت رکھتا' تو شاید اورنگ زیب کی صلاحیت کو چیلنج کیا جا سکتا تھا' لیکن ایبا نہیں ہوا' بلکہ دارا کے علاوہ باتی بیٹوں نے باپ اور دشن میں کوئی فرق نہیں سمجھا۔

ہندوستانی شندیب کے تاظریس باپ کو قید کرنا اور بردے بھائی کا قل ظلم کا مظر ہو سکتا ہے اور بردی مد تک تاریخ بھی اس فعل کو اچھا نہیں مان سکتی کین ایسا سلیم کر لینا اس صورت میں جانبداری پر مبنی ہو گا جب ہم پہلے کے واقعات پر غور کے بغیر صرف اور تگ زیب کو قصور وار قرار دیں۔ اپنے باپ کو مار کر گدھ کے راجہ اجات شرو اور 99 بھائیوں کو مار کر گدی عاصل کرنے والے موریہ شمنشاہ اشوک جیسے متعدد محمراں ہمیں تاریخ کے صفحات میں مل جائیں گے جس سے قابت ہو تا ہے کہ اپنی ذات سے بردھ کر کچھ نہیں ہو تا۔

اورنگ زیب نے بچپن سے ہی جس بمادری کا مظاہرہ کیا اس پر کسی بھی باپ کو ناز ہوتا چاہئے تھا۔ عیش و آرام اور کور بھنی سے دور رہ کر بچپن گذارنے والے اور نگ ذیب کو راجد حانی سے دور رکھا گیا۔ ناتج یہ کار 'آرام طلب اور بے بنیاد باتوں پر یقین کرنے والے دارا کو تخت نشین کرنے کی شاہجماں کی خواہش سیای ماحول کو آخر کس متجہ پر بہنجاتی۔ مگدھ کے راجہ اجات شترو نے یہ محسوس کیا کہ اس کا باپ بدھ ندمی سے متاثر ہو کر گوئم بدھ کی مائند گدی چھوڑ دے گا اور خزانہ کو مفلوں اور فدہیں لوگوں میں تقسیم کر دے تو اس نے جلد سے جلد اپنے باپ کو مار کر گدی حاصل کر گی۔ اورنگ زیب سالما سال تک وشنوں سے فراتے ہوئے سلطنت کو وسعیم اور مضوط کرتا رہا' پھر بھی شک اور نفرت کا نشانہ بنا رہا۔

شاہجمال کی خواہش اور جان لیوا نیاری کی خبر من کر اورنگ زیب اپنے قابل اعتاد قاصدوں کے ذریعہ مراد کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب رہا۔ ان دونوں نے دارا کی مخالفت میں شجاع کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی' نیکن کافی دور رہنے کی وجہ سے میہ ممکن نہ ہو سکا۔

قرآن کو گواہ مان کر اورنگ زیب نے سلطنت کے بٹوارہ کا ایک مسودہ تیار کیا جس

کی رو سے پنجاب' افغانستان کشمیر اور سندھ مراد کو دینے کا فیصلہ کیا گیا جس پر وہ ایک خود مختار بادشاہ کی حیثیت سے حکومت کرتا۔ مغل سلطنت کا باقی حصہ اور نگ زیب کے قبضہ میں ہوتا۔ دو سری شرط یہ تھی کہ لزائی میں حاصل ہوئے ملی نمنیمت کا ایک تمائی حصہ مراد کو اور باقی دو تمائی اور نگ زیب کو ماتھ لے کر 14۔ اپریل 1658ء کو مالوہ کے پاس دیبال پور میں اور نگ زیب سے جا ملا۔

جادہ تاتھ سرکار کے مطابق بچاپور کی لڑائی کے خاتمہ (4- آکوبر 1657ء) سے لے کر تخت عاصل کرنے (25 جنوری 1658ء) تک کا زمانہ اور تگ زیب نے کافی پریٹانیوں اور تظرات میں گزارا۔ (11) حادثات بری تیزی سے رونما ہوتے رہے جنہیں روکنا یا کسی طرح ثالنا اور تگ زیب کے لئے ممکن نہیں تھا۔ مسائل روز بروز بردھتے جا رہے تھے اور اس کا مستقبل بالکل آریک تھا۔ اس وقت جن چھوٹی بری مشکلات پر اس نے قابد پایا وہ سب جمیں اس کے تحل 'ہوشیاری' چتی' فوج منظم کرنے کی صلاحیت اور اصول برسی کی تعریف کرنے یہ مجور کرتی ہے۔

شاہجمال کے وفات پانے سے پہلے اور نگ ذیب نے بعاوت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن تیزی سے رونما ہونے والے واقعات نے اسے دو سرا راستہ انتقیار کرنے پر مجور کیا۔ جنوری 1658ء کے لگ بھگ اس نے اپنا سارا پروگرام طے کر لیا خفیہ طریقہ سے راجد حانی کے ورباریوں اور صوبوں کے اعلی عمدیداروں سے مل کر اور نگ ذیب خفیہ تدبیریں کرنے لگا۔ اپنی الجیت اور تجربہ کے لئے چاروں بھائیوں میں اس کی شہرت تھی۔ بست سے سردار اور اعلی افسران اسے ہی مستقبل کا بادشاہ ماننے اور جمایت کرنے کے لئے بے چین رہجے۔ تمیں (30) ہزار فوج اور سلمان حرب کے ساتھ ساتھ اور نگ ذیب کے پاس لائق عمدیداروں کی ایک بہت بڑی جماعت تھی۔ وکن کی صوبہ واری کے زانہ میں اس نے ایجھے کارندوں کی جمعیت بنا کی تھی جو اس کے لئے جان تک دینے کو تیار رہجے۔

محدی حاصل کرنے کے لئے اورنگ زیب 5- فردری 1658ء کو روانہ ہوا' راستہ میں دونوں بھائیوں مراد اور شجاع کی فوجیس بھی مل مکئیں۔ مغل سردار ہے سکھے نے اور تگ زیب کو روکنا چاہا لیکن آپسی برگمانی پائٹک کی خرابی (ناقص منصوبہ بندی) انتخبہ کاری اور تک مزابی کے باعث نیز بهتر ہنصیاروں کی کی ی وجہ سے وہ اور تگ زیب سے ہار گیا۔ اور تگ زیب کی فرج میں بهترین انگریز نوپچیوں کے ہونے سے شاہجماں کے سپہ سالار جے سکھ کا ہارنا بیٹنی تھا۔ شاہجماں کے تقریباً 6 ہزار فوجی مارے گئے۔ اور تگ زیب اب آگرہ کے پاس پہنچ گیا۔ وارا اپنی پوری تیاری کے ساتھ اور تگ زیب نزیب سے مقابلہ کرنے لکا اور اپنی وشنوں کی نقل و حرکت دیکھنے لگا اور شام ہوتے دونوں کی طرف فوجیں واپس ہو گئیں۔ آگر وارا اسی وقت تملہ کر ویتا تو اور تگ زیب ہار سکتا تھا کیونکہ کمی دوری مطے کرنے کی وجہ سے اس کی فوجیس کانی تھک گئی تھیں۔ ہار سکتا تھا کیونکہ کمی دوری مطے کرنے کی وجہ سے اس کی فوجیس کانی تھک گئی تھیں۔ رات بھر آرام کے بعد اور تگ زیب کی فوجیس پھر سے آزہ وم ہو گئیں۔ پچاس ہزار فوجی ارت بھر بھر اور تگ زیب کا سامنا کرنے والا کوئی ضیس تھا۔ وارا کے دس ہزار فوجی مارے گئے۔ سامو گڑھ کی لڑائی کے بعد اور تگ زیب کا سامنا کرنے والا کوئی ضیس تھا۔ وارا کے دس ہزار فوجی مارے گئے۔ سامو گڑھ کی لڑائی کے بعد اور گئی خوبی کی جہ جیت مراد کی بماوری کا متیجہ تھی اور مراد کے دور حکومت کی ابتدا اسی دن سے مانا چاہئے۔

اب شاہبال کی اورنگ زیب نے کھل کر خالفت شروع کر دی۔ آگرہ کو فتح کر وہال امن و امان قائم رکھنے کے لئے اس نے اپنے اڑکے محمد سلطان کو بھیجا۔ آگرہ کے قلعہ میں بند ہو کر شاہبال وہیں سے اورنگ زیب کے ظاف حملہ کی تیاری کرنے لگا اورنگ زیب نے قلعہ کا محاصرہ کر لینا مناسب سمجھا اور دشنوں کی طاقت کرور کرنے کے الک این حاصل کرنے کے ذرائع بند کرا کے لئے بینے کا پانی حاصل کرنے کے ذرائع بند کرا ویئے۔ اس صورت میں شاہبال نے تین دن تک قلعہ کا دروازہ بند رکھا اور آخرکار اورنگ زیب شاہبال کے ظاف خون کی اورنگ زیب کی فوج قلعہ میں داخل ہو گئے۔ اورنگ زیب شاہبال کے خلاف خون کی اور ایس بر اپنا اثر ڈالنے آئی اور اس بر اپنا اثر ڈالنے آئی اور اس بر اپنا اثر ڈالنے آئی اور اس مورت کے نامطنت کو چاروں بھائیوں میں تقسیم کرنے کی تجویز رکھی 'لیکن اورنگ زیب نے جہال سلطنت کو چاروں بھائیوں میں تقسیم کرنے کی تجویز رکھی 'لیکن اورنگ زیب نے جہال سلطنت کو چاروں بھائیوں میں تقسیم کرنے کی تجویز رکھی 'لیکن اورنگ زیب نے جہال آرا کی بات شاہبال کے حق میں جاتی۔

ایک باپ ہونے کے ناملے اسے جاروں لڑکوں کے حق میں ہونا بھی جاہے تھا اور اگر ایسا ہو یا قوشاید شاہجمال کو بید دن دیکھنے نہ بڑتے۔

اوھر غلط مشیروں کے بمکاوے میں آگر مراد اور نگ زیب کی کھلے عام مخالفت کرنے لگا۔ اور نگ زیب نے مراد کو 233 گھوڑے اور بیں لاکھ روپیہ دے کر اس کے شک کو ختم کر دیا' لیکن خفیہ طریقہ سے معلوم ہوا کہ محدی حاصل کرنے میں مراد اور نگ زیب نے مراد کو بلوا اور نگ زیب نے مراد کو بلوا کر کافی شراب پلائی اور اس کے سارے ہتھیار چین کر قید خانہ میں ڈال دیا۔ یمال ہمیں غور کرنا چاہئے کہ آگر اور تگ زیب چاہتا تو دھوکے سے شاہجمال اور باخی مراد دونوں کو قتل کرا سکا تھا' اس لئے کہ تمام طاقت اس کے ہاتھ میں آپھی تھی' لیکن جیسا اوپر بھی بتایا گیا ہے وہ بھیٹہ خمل اور تدبیرسے کام لیتا تھا۔ گوالیار کے قلعہ میں مراد بین سال تک ذیرہ رہا اور 4 دسمبر 1661ء کو دو غلاموں نے اسے مار ڈالا۔

5 جون 1658ء کو دارا دہلی بیٹیا اور اورنگ زیب کے ظاف دوبارہ فوجی تیاری کرنے لگا۔ اس نے لاہور میں بیس ہزار سیابیوں کی ایک فوج اکشی کی۔ اورنگ زیب بھی دارا کا پیچھا کرتا رہا۔ 23۔ اکتوبر 1658ء کو دارا سیوان بھاگ گیا اور وہاں بھی جب اورنگ زیب سے اس کا پیچھا نہیں چھوٹا تو 13 نومبر کو دھتھہ جا بیٹیا۔ پھر 16 نومبر کو دھ سیجرات کی طرف بھاگا' اور اورنگ زیب نے اپنی فوجیں واپس بلالیں۔

ای دوران دارا فرجی تیاری کرنے لگا اور کئی مشہور راجیوت اور دوسری طاقتوں کو ابنا طرفدار یتا لیا۔ کھوا میں مرزا راجہ ہے شکھ کی مدو سے اور تگ زیب نے جسونت شکھ کو اپنی طرف این الیا۔ کلنی تیاری کے ساتھ دارا اور اور تگ زیب کی فوجیں آپس میں عکرائیں 'فیصلہ حسب سابق ہوا دارا پھر بھاگا اور آیک افغانی سردار نے دھوکے سے میں عکرائیں 'فیصلہ حسب سابق ہوا دارا پھر بھاگا اور آیک افغانی سردار نے دھوکے سے دارا' اس کے چھوٹے لڑکے اور اس کی دونوں لڑکیوں کو قید کر کے اور تگ زیب کے دارا' اس کے چھوٹے لڑکے اور اس کی دونوں لڑکیوں کو قید کر کے اور تگ زیب کے ایک عمدیدار بمادر خال کے سپرد کر دیا' اور تگ زیب نے دارا کی قسمت کے فیصلہ کے لئے اپنے وزیروں سے خفیہ مشورہ کیا۔ برئیر کے سرپرست دائش مند خال نے اس کی جھوٹی بین کی حفاظت کی سفارش کی لیکن شائنستہ خال 'مبادر خال اور حرم میں میٹھی چھوٹی بین

روش آرائے سلطنت کی بھلائی کی خاطر دارا کے قتل کی حمایت کی- علمائے اسلام نے بھی دارا کے قتل کی تائید کی-

اس دوران شجاع نے ایک اور فوج منظم کر لی تھی اور تخت حاصل کرنے کی جانب ایک اور کوشش کرنے کے لئے اللہ آباد سے آگے تک بردھ آیا تھا۔ لیکن 5 جنوری 1659ء کو اور تگ زیب کی فوجوں نے اسے کھجوا کے پاس ہرا کر بڑگال کی طرف دائیں بھگا دیا اور خشکی اور تری پر دو سال تک جنگ کے بعد 12 مئی 1660ء کو اسے دہاں سے بھاگ کر اراکان جا کر پناہ لینے کے لئے مجبور کر دیا گیا۔ یمال جس بری راجہ کی مہمانی کے سارے وہ رہ رہا تھا اس کے خلاف ہنگامہ کرنے کے الزام میں اس کے الل و عیال کو قتل کر دیا گیا۔ پچھ لوگوں کے ساتھ وہ جنگل میں بھاگا جمال ماگھ لوگوں نے ساتھ وہ جنگل میں بھاگا جمال ماگھ لوگوں نے الل و عیال کو قتل کر دیا گیا۔ پچھ لوگوں کے ساتھ وہ جنگل میں بھاگا جمال ماگھ لوگوں نے اللہ و عال

مندرجہ بالا تمام مسائل اور مشکل حالات سے مقابلہ کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد اورنگ زیب کو گدی ملی اس کی حکمرانی کی بدت پچاس سال اور اگر صوبہ واری کے عمد حکومت کو جوڑ دیا جائے تو ساٹھے سال ہوتی ہے۔

### حواليه جات

- اورتگ زیب (1618ء تا 1707ء) وارانی ٔ 1970ء بھومیکا (دیباچہ) صفحہ نمبر 3
  - 2- في محال ضلع من ووحد أيك بوا شر تفا-
  - 3- جادو تاته سركار اورنك زيب (1618ء تا 1707ء) صفحه نمبراا
    - 4- الينا صغه نمبر 19-20
- 5- کالیکا رنجن قانون کو "وارا الحکوه" ووسرا ایدیشن صفحہ 21-45 ای کتاب کے مطابق قندهار پر ہنخ حاصل کرنے کے لئے وارا شکوہ جاووگروں اور ماہرین عملیات کو اپنے ساتھ لے گیا-اندر مری نامی آیک عامل وارا شکوہ سے یہ کمہ کر کانی وولت این ہے رہا تھا کہ چالیس موکلوں کی مدد سے وہ قندهار کو برباد کر دے گا- آیک مخصوص رات میں وہ وارا شکوہ سے وو ویشیا " آیک جینس ' آیک مینڈھا' یانج عدد مرغ اور روہیہ بیبہ وغیرہ لے کر جادوئی طاقت جگانے کے لئے

کی پرسکون مقام پر چلا گیا۔ فقدهار کا تو کچھ بھی نہیں گڑا البتہ اندر گری جیسے کتنے ہی سروہوں نے داراشکوہ سے کافی دولت المینی ۔ (کنے کو تو ایم کمہ سکتے ہیں کہ داراشکوہ کو ہندو شنز منز میں یقین تھا۔ لیکن اس سے اس کی بے وقوفی جھلکتی ہے۔)

- 6- حادو ناته سركار انهناً صفحه نمبر 24
  - 7- اليناص 25
  - 8- ايضاص 28
- 9- آریخ شاه شجاع 73 یی اور 90 اے اندیا آفس-
- 10- آداب عالمگیری 78 جادو ناتھ سرکار ص 47 سے ماخوذ برنیز کے مطابق وارا کو فکست
- دینے کے بعد مراد کو تمام کومت سرد کر کے اورنگ زیب نے فقیری افتیار کرنے اور کمہ
  - یطے جانے کا وعدہ کیا تھا۔ جادو ناتھ سرکار ادینا ص 47
    - 11- جادو نائقه سركار 'ايضاً ص 47-

### دو سرأ باب

# اورنگ زیب اور اس کا نظریه

شاہراہ آریخ عمد وسطی سے عمد جدید کی طرف مرتی ہے۔ اس موڑ پر اورنگ نیب کی عظیم فخصیت ہندوستان کی سبعی ستوں سے دکھائی دیتی ہے۔ ہندوستان کی سبعی ستوں سے دکھائی دیتی ہے۔ ہندوستان کی آریخ میں تمن باوشاہوں موریہ شہنشاہ اشوک عجد بن تعلق اور اورنگ زیب کی سلطنت وسمج ترین ربی۔ (۱) بہت سے دانشوروں نے مثل سلطنت کے زوال کے لئے اور ساتھ بی ساتھ دور مغلیہ کا سب سے فائم اورنگ زیب کی بقائے بات اسے بیٹوں کو جس قدر تربیت یافتہ بنانا باشے تھا نہیں بنایا اور نہ بی فائدان کے لؤگوں پر مجمی بحروسا کیا۔ اورنگ زیب کی جو تصویر ان دانشوروں نے بیش کی ہے اسے دیکھنے سے بہتہ چاتا ہے کہ:

- 1- گدی کے لالج میں اپنے بلپ شاہماں کو قید میں وال ویا۔
- 2- وہ انا ظالم تھا کہ اپنے بھائی دارا شکوہ کو جان سے مار دیا۔
- 3- اپنی سلطنت کو اتنا وسیع کیا که اس کا زوال بقینی ہو گیا ایعنی سلطنت کو وسیع کرنا مناسب نہیں تھا۔
- 4- وہ ایک ناعاقبت اندلیش باوشاہ تھا کیونکہ کتنے ہی سال اس نے و کن کی بعنادتوں کو دہانے میں برباد کئے اور ناکام رہا۔
- 5- جلث سکھ اور مرہوں کی بعلوتوں کو تو وہ ختم کر ہی نہیں سکا۔ دکن کے مسلمان اس کے ظلم سے نگ آ کر مرہوں سے مل مگئے۔
- 6- ہندوؤں پر اس نے مجھی بحروسہ نہیں کیا اور اہم عهدوں پر صرف مسلمانوں کا تقرر کیا۔

7- ذاتی مقصد برآری کے لئے وہ شیعوں کا بھی وشمن بن گیا۔

8- ندمی نظریہ کے تحت اس نے بے شار ہندوؤں کو جرا" مسلمان بنایا۔

9- اس کے عمد میں سب سے زیادہ ہندو مارے مگئے۔

10- ہندوستان کے سبعی مشہور مندرول کو نہ صرف لوث کر برباد کیا بلکہ بہت سے مندرول کو تو ژکر ان پر مسجدیں بنا دیں۔

11- اس کے زمانہ میں ماتحت حکام کافی پریشان رہے۔

12- ہندوؤل پر اس نے جزیہ لگایا اور نہ دینے والے جرا" مسلمان بنا دیئے گئے۔

اورنگ زیب کی مخصیت میں بتائی گئی مندرجہ بالا خرابیوں پر غور کریں' اس سے پہلے ان برائیوں پر غور کریں' اس سے پہلے ان برائیوں پر تقیدی نظر ڈالنا ضروری لگتا ہے۔ کسی بھی حکراں یا عمد کا ادھورا مطالعہ کست مطالعہ وسعت نظری اور غیر جانبدارانہ ڈھنگ سے کرنا انصاف پر بنی ہو تا ہے۔

ہندوستان کی مشہور مگدھ سلطنت کا حکران ، مبسار بدھ ندہب سے اتنا متاثر تھا کہ حکرانی کا اس کا شوق ہی ختم ہو گیا۔ گوتم بدھ کے جمہوری خیالات سے وہ کانی متاثر تھا۔ اس کا بیٹا اجات شترو اپنے باپ کے اس خیال سے اتنا ناراض ہوا کہ ، مبسار کو جان سے مار کروہ را جگیر میں مگدھ سلطنت کا حکراں بن بیٹھا۔ (2)

اپ ایک بھائی کو مارنے پر اورنگ زیب کو ظالم کما گیا کین بودھ ذرائع کے (3) مطابق موریہ شہنشاہ (اشوک) نے اپ 99 بھائیوں کو مار کر گدی حاصل کی۔ سوواں اور سب سے چھوٹا بھائی تس کو پہلے تو چھوڑ دیا گیا اور بعد میں حکومت پر بھنہ کرنے کا الزام (4) نگا کر اس بھی مروا دیا۔ (5) کلنگ کی لڑائی میں اس نے ایک لاکھ آدمیوں کو مارا اور ڈیڑھ لاکھ آدمیوں کو قیدی بنایا۔ "اسو کاوران" کے مطابق اشوک نے بدھ مارا اور ڈیڑھ لاکھ آدمیوں کو قیدی بنایا۔ "اسو کاوران" کے مطابق اشوک نے بدھ مشون میں رہنے والے سبحی ندہی پیٹواؤں کے قتل کا حکم دیا۔ کیونکہ وہ سب آرک مشون میں رہنے والے سبحی ندہی پیٹواؤں کے قتل کا حکم دیا۔ کیونکہ وہ سب آرک غربوں کو زندہ جلوا دیا اور وہ "چانڈ اشوک" لینی طالم اشوک کملایا۔ (7) اس نے ایک عورتوں کو زندہ جلوا دیا اور وہ "چانڈ اشوک" لینی طالم اشوک کملایا۔ (7) اس نے ایک ایسا مقام مخصوص کیا اور ایسے آلات اور افراد کا تعین کیا جن کا کام بے قصور لوگوں کو الیا مقام مخصوص کیا اور ایسے آلات اور افراد کا تعین کیا جن کا کام بے قصور لوگوں کو الیا مقام

کور کر سخت ایذائیں پنچانا تھا۔ ان جنم نما مقامات کی دیکھ بھال خود کیا کرتا تھا۔ (8) ایک سات سال کے بھکشو نے (9) اشوک کو بودھ بنایا اور اس بھکشو کے کہنے پر اس نے بدھ ندہب کی مخالفت کرنے والے برہمنوں کو قتل کرا دیا۔ (10)

مندرجہ بالا کارناموں کے باوجود دانشوروں نے اشوک کو امن پند اور عظیم شمنشاہ کے خطابات سے نوازا ہے۔ تارا ناتھ کے خیالات کو تسلیم کرتے ہوئے رومیلا تھاپہ بتاتی ہیں (11) کہ کتنے ہی سال اشوک نے آرام طلبی کی زندگی گذارے' اور دھا شوک (فربین) جانڈ اشوک (خونریز) کے علاوہ کلا شوک (نفس پرست) بھی کملایا۔

بودھ ماخذ میں بیان کردہ مندرجہ بالا باتوں کو اشوک نوازوں نے من گھڑت اور پران میں ملنے والی کمانیوں کے مائنہ بتایا لیکن یمال سوال سے اشتا ہے کہ اشوک کی حمایت میں جس قدر باتوں کی معلومات اس کے کتبوں سے ہوتی ہیں' وہ سب درست ہں' یہ کس طرح سمجھ لیا جائے؟

موریہ سلطنت کے برہمن سپہ سالار پشیہ متر شنگ نے آخری موریہ بادشاہ ورہ در تھ کو جان سے مار کر شنگ خاندان کی بنیاد ڈالی- برہمن ندہب کی ترقی کے لئے نہ صرف اس نے بہت سی بدھ عبادت گاہوں کو برباد یا بے شار بودھوں کو قتل کیا' بلکہ ایک فرمان جاری کر دیا (جس کی روسے) جو کوئی اے ایک پدھ بھشو کا سر کاٹ کر چش کرتا اسے سو وینار کا انعام دیا جا آ۔ (12)

کسی بھی محکرال کا پہلا فرض سلطنت کو وسیع کرنا ہو آ ہے اور ایوں تو چھوٹی ہے چھوٹی سلطنت بھی بری سلطنوں کی طرح برباد ہو جاتی ہے۔

جاث سکھ مہوں اور راجیوتوں کی بعاوتوں کی بنیاد پر اورتگ ذیب کو انظام حکومت کے معالمہ میں اس کی انظام کروری یا اسے خارج از عقل بادشاہ کہنا مناسب نمیں لگتا کیونکہ پہلے کے واقعات اور الجھنوں پر دھیان نہ دے کر موجودہ ہندوستان ہی پر دھیان دینے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آسام ' پنجاب' کسلواد' کورکھا لینڈ وغیرہ مسائل سے متعلق کرم ہوائیں چلتی رہی ہیں اور آج بھی چل رہی ہیں۔ ان مسلول کے لئے محض راجہ' وزیر' وزیراعظم یا سرکار کو مورد الزام ٹھرانے سے پہلے متنازعہ

اسباب پر کانی محرائی سے سوچنے اور غور کرنے کے بعد ہی ہم کمی متیجہ پر پہنچ کھتے ہیں-

اور تک زیب کی خالفت کرنے والے مور خین نے یہ جو کما ہے کہ اس نے اپنے بیوں اور خاندان کے دو سرے لوگوں ہر بھروسا نہیں کیا تو کیا یہ لوگ بھی ہندو تھے۔ دکن سے متعلق تھمت مملی دراصل اورنگ زیب کی توسیع پندی کو ظاہر کرتی ہے نہ کہ زوال پذیری کو۔ زیادہ تر مغل باوشاہوں کو ہم گدی کے آس پاس ہی منڈلاتا ہوا پاتے ہیں جبکہ اور تک زیب بیاری کی حالت میں بھی اپنی صوبائی سالیت کے لئے دوڑ آ ربا (13) دکن میں ہو رہی بغاوتوں کو ربانے میں ناکام رہنے کے بلوجود وہ جنوبی ہند کو آزادی دینے کے حق میں نہیں تھا۔ وہ جابتا تو دکن کے باغیوں کو خراج دینے پر راضی كرك انسين دوسرك بادشاهول كى طرح خود مخدار بنا سكنا تھا۔ كيكن دكن كو اس نے بمیشد کل ہندوستان کا ایک حصد سمجما اور بد بات بقیناً اس کے عظیم مقصد اور سوچ کی مظر ہے۔ کیونکہ مملے کے بہت سے حکرانوں کو ہم نے ایبا پایا ہے کہ انہوں نے سارے ہندوستان کو آیک ملک اور تمام ہندوؤل کو اپنا بھائی بندھو سیجھنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اپنی چموٹی چموٹی مملکتوں کے مفاد اور عوام کا استحصال کرنے میں ولچیسی لی۔ جمال تک شیعہ مخالف ہونے کا سوال ہے وہ شیعہ مخالف باب مخالف یا بھائی مخالف نسیں بلکہ گدی پیند تھا اور گدی کے لئے کوئی بھی چال سیاست کے لحاظ سے غلط نہیں ہوتی۔ ویسے شیعوں کے حق میں اس کو خاص ہدردی تھی، جس کا علم اس کے وصیت نامہ سے اس طرح ہوتا ہے: (14) "جب میں مرجاؤل تو میری می ہوئی ٹوپول کی قیت یں سے جار روپیے دو آنہ نوکرانی بیگا کے پاس ہیں ای بیبہ سے میرے کفن کا کیڑا خریدا جائے۔ (15) میرے اپنے خرچ کی تھیلی میں قرآن نقل کرنے کی محنت سے عاصل ہوئے تین سو پچاس رویٹے ہیں' چونکہ قرآن کی نقل کے ذریعہ کمایا ہوا پیسہ شیعہ فرقہ کے نزدیک ناجائز سمجھا جاتا ہے۔ اس لئے اس سے کفن نہیں خریدا جائے اور نہ ہی دوسری ضرورتوں پر خرچ کیا جائے۔" جس افسر کی آخری جانچ کے بعد اورنگ زیب کھانا کھانا' اس کا نام نعمت خان عالی تھا' اور وہ شیعہ مسلمان تھا۔ اس شیعہ

مسلمان کو اور تک ذیب اتا چاہتا تھا کہ ایک بار ظفر خال کے بینے کا مگار خال نے لئمت خان عالی کے خلاف یہ کتے ہوئے شکایت کی کہ اس نے اسے (کامگار خال) اور اس کی بوی کو ''دو زبانوں کا لمن ہوا'' لکھ کر کھلے عام کافی شرمندہ کیا۔ اس کے لئے اس نے اور تک ذیب سے لئمت خال عالی کو سخت سزا دینے کی جب درخواست کی' تو اور تک نیب نے لئما ''اب سزا دینے سے تہماری اور بے عرقی ہوگی۔ یہ سیدها مادہ خاندانی خدمت کرار لوگوں میں بے عرت کرنے میں جھے بھی شال کئے بغیر نہیں چھوڑ آ' اور پہلے بھی خال اور ایک بھی جھے اس کی امید نہیں گئی کہ دہ میرا خال اور ایک کے وہ ایبا نہ کی جھے اس کی امید نہیں گئی کہ دہ میرا خال اور ایک کردے گا۔

مندرول کو لوٹنے کا کام مسلمانوں سے زیادہ ہندہ حکمرانوں نے کیا ہے۔ کسی ہمی مسلمان عمرال کے عمد حکومت میں مندروں کو لوٹنے والا محکمہ قائم تھا اس سے متعلق کوئی فبوت نہیں لملک کیکن بارہویں صدی میں تشمیر کے ہرش نامی حکرال نے المندر لوث" محکمہ ہی قائم کر ویا تھا جس کا کام مندروں کو لوٹنا تھا۔ (16) جس قدر مل و دولت مندرول کو لوث کر حاصل ہوتی اس میں سے آوھا انعام بطور ، وہ کثیرے ساہوں میں تقتیم کر کے باتی راجہ خود لے ایت- اقتعادی مسائل کو سلھانے کے لئے مندرول کی کل جائداو لوٹے کی عاوت مسلسل جر پکڑتی منی۔ بھکتوں کے ذریعہ سونی جانے والی الماک کے علاوہ اس نے وہو آؤل کی وحلت کی بنی ہوئی مورتیول کو بھی مندر سے فکوانے کے لئے اورے راج کو "ویوو پاٹن نایک" بنایا' (17) دیو آؤں کی مورتیوں کو لوٹنے سے پہلے اودے راج نگلے بھکشوؤں کے ہاتھ سے ان پر پاخانہ اور پیشاب چیز کوا آ تھا۔ مورتیوں کے پیروں میں رس باندھ کر انہیں سڑک پر تھسیٹا جا آ تھا۔ (18) مملکت کے کمی گاؤں و قصبہ یا شمر میں ایسا ایک بھی مندر نہیں بچا جس بیں دیو مورتی نہ تو ڈی گئی ہو۔ شری رن سوامی اور شری مار تنڈ دیو کی مور تیوں کے چ جانے کا ذکر کلن نے کیا ہے۔ (19) بھگوان بدھ کی بھی دو مورتیاں چے سکئی۔ دیو مندروں کے بوجا وغیرہ ك انظام كے سليلے ميں ديتے محك كاؤل كو مجى برش نے اپنے تحت ميں لے ليا- (20) www.KitaboSunnat.com

رمار حکران سوبھٹ ورمن (193-1230ء) نے سمجرات پر حملہ کر کے وہموئی اور کھمہات کے گئے ہی اور کم ورات کر دولت کر دولت ماصل کرنا کی دولت حاصل کرنا کی داویوں سے حاصل کرنا کی داویوں سے حکرانوں کو بعتر لگا کیونکہ مندر میں جمع شدہ لامحدود دولت بدعنوانی کا اصل باعث رہی ہے۔

. محومت کے طازین کے می پیملی بدعملی اور رشوت کم کرنا عمال کے لئے تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے علم لوگوں کے لئے تکلیف

اس نے (لینی اورنگ زیب نے) متھرا اور بنارس کے مندروں کو اگر نیست و نابود کروایا تو گول کنڈہ کی مجد کو بھی بریاد کیا کیونکہ حکومت کے خلاف حرکلت و سکنات ان تینوں مقللت پر موجود تھے۔ بنارس کے کاشی وشو ناتھ مندر کو توڑنے اور اس پر مسجد بنانے کا الزام اورنگ زیب پر لگایا جاتا ہے جس کا ٹھوس ثبوت نہیں لما۔

اب رہا یہ سوال کہ مغل سلطنت کے زوال کے لئے اور تک زیب کتا ذمہ دار تھا، تو کسی بھی سلطنت کے زوال یا خوج کے لئے کسی آئی کا ہاتھ ہی کام نہیں کرتا۔ زوال یا عوج کے مجھے اسباب کو معلوم کرنے کے لئے اس زمانہ کی اقتصادی اکنسی' ساتی' سابی' سابی' نہیں اور تمذیبی کیفیات پر خور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نہ کورہ بالا یک چزیں عوج یا زوال کی بنیاد ہوتی ہیں نہ کہ صرف آیک فرد پھر مخل سلطنت کے زوال کی بات اس صورت میں درست ہوتی جب ہندوستان کے تخت شانی پر کوئی دو سرا کمک کیرطافت رکھنے والا ہندوستانی قابض ہو جاتا۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ مغلوں کے بعد غیر کملی طاقت آگریزوں کا ہندوستان پر قبنہ ہوا۔ چنانچہ اس صورت میں "مغل سلطنت کا زوال کمیں تو سلطنت کا زوال کمیں تو نیادہ شعفانہ بات ہوگی۔

اورتک زیب کا زمانہ حکومت تقریباً پیاس سال (1658ء تا 1707ء) کا رہا۔ اس میں کوئی شک نمیں کہ زہبی اعتبار سے وہ ایک کشر مسلمان تھا لیکن وہ ایک حکران بھی تھا۔ (22) اس حقیقت کو وہ بحول نمیں سکتا تھا کہ بری آبادی ہندوؤں کی تھی جو اپنے ندہب اور عقیدہ کے لحاظ سے کچے تھے۔ تکوار کے ذریعہ ان کے دل و دماغ پر اسلام کا اثر ڈالنا ممکن نہیں تھا۔ اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ بہت سے ہندوؤں کو اس نے مسلمان بنا بھی دیا تو کس لئے؟ نہ تو ان پر احماد کرنا ممکن تھا' اور ہندوؤں کی مخالفت کا مسئلہ الگ تھا۔ ایسا کوئی بھی اصول جس کی وجہ سے ہندو رعلیا اور طاقتور ہندو راجہ اور زمیندار مخالف ہو جائیں تو اورنگ زیب کی ناکامی بھٹی تھی' اور اورنگ زیب اس کئتہ سے اچھی طرح باخرتھا۔ (23)

1659ء میں اس نے سکوں پر کلمہ کھدوانا بند کر دیا۔ (24) اس کا خیال تھا کہ جب سکتے ہندو اور مسلمان دونوں کے ذریعہ استعال کئے جاتے ہیں تو اس صورت میں سکوں کی بناوٹ عمومی ڈھنگ کی ہونی جائے۔ (25)

شاہری کیا گئین اس تھم پر عمل نہیں ہوا۔ اور تک زیب اس سے واقف تھا۔ شراب پر جاری کیا گئین اس تھم پر عمل نہیں ہوا۔ اور تک زیب اس سے واقف تھا۔ شراب فروخت کنٹرول کے لئے اس نے ایک نیا محکمہ قائم کیا۔ (26) پکڑے جانے پر شراب فروخت کرنے والے کو سخت سزا دی جاتی۔ (27) شراب نوشی کی وجہ سے ایک راہوت منصب دار کو سزا کے طور پر تباولہ کر دیا گیا۔ ایک مفتی کو سزا دی گئی۔ (28) شراب پینے کی وجہ سے 6۔ مئی 1702ء کو راجہ مان شکھ راٹھور اور وو سرے عمدیداروں کے عمدے گھٹا دیے گئے۔ (29) شراب نوشی کی حوصلہ افزائی کے سبب دیوان حافظ کے عمدے گھٹا دیے گئے۔ (29) شراب نوشی کی حوصلہ افزائی کے سبب دیوان حافظ کے مندے طبط کر لئے گئے (30) یوربیوں کو شراب کے استعمال کی اجازت تھی گر ان کے مکان شہر سے باہر رکھے گئے تھے۔ (31) منوچی کے مطابق قاضی القضاۃ جے اور نگ

طوا کفول اور رقاصاؤل کو شاوی کرنے یا سلطنت سے نکل جانے کا تھم دیا گیا لیکن اس تھم پر پوری طرح عمل نہیں ہوا۔ (33)

ہندہ بیوبوں کو مرنے والے شو ہروں کے ساتھ بغیر اپنی مرضی کے سی کے جانے پر پابندی لگا دی بابندی جاری رہی – (34) بعنگ کی کاشت' فروخت اور کھلم کھلا استعمال پر پابندی لگا دی میں۔ (35) تمار بازی' بند تھی' (36) محرم دکھ اور سوگ کے ماحول سے متعلق تھا لیکن

لوگ اسے خوشی کی شکل میں منانے گئے تھے۔ (37) اس کئے 1664ء میں محرم کی تقریبات پر پابندی لگا دی گئی۔ 1700ء میں محرم منانے کی وجہ سے احمد آباد کے حاکم کو تین ہزار کے منصب سے ہٹا کر تین ہزار کے منصب پر کر دیا گیا۔ (38)

اسے ہم ناروا کہ سکتے ہیں لیکن بیہ تاریخی حقیقت ہے کہ گانا بجاتا یا رقص اور فرہب میں طرح طرح کی تبدیلیوں سے متاثرہ اوب کی تخلیق برے بیانہ پر ہندوستان میں اس زمانہ میں ہوتی ہے جب شہر بیوپار بیوپاری اور مرکزی طاقت وغیرہ کی حالت خراب ہو جاتی ہے ' یعنی افرا تفری کے زمانہ میں۔ تاریخی حقیقت یہ بھی ہے کہ مغل دور میں مسلم یا غیر مسلم پر وحمیان ویتے بغیر فنکاروں کو شاہی سرپر سی حاصل ہوئی اور مشہور جمال عمارتوں جیسے تاج محل کی تغیر بھی ہوئی۔ غور سے دیکھنے پر ایبا معلوم ہوتا ہے کہ عوام کا وحیان اصل مسلول سے ہٹائے اور بھیٹر اکٹھا کرنے میں ناچ گانے کی افادیت ہو' لیکن آج بھی برے برے عالم یا سائنس دانوں کو جو لطف یا خوشی کی نئ حقیق سے ہوتی ہے وہ سینما' ٹیلی ویڑن یا ناچ گانا دیکھ کر نہیں ہوتی۔

تخت نشنی کے بعد گیارہویں سال میں اورنگ زیب نے گلوکاروں کو دربار میں ناچنے گانے سے منع کیا کیونکہ اس کے سبب اورنگ زیب کو بحثیت بشر کیسوئی کا فقدان اور اہل کاروں کے کام کی رفتار میں کی کا احساس ہوا جو عام زاویہ نگاہ سے فلط ہو سکتا ہو لیکن ضروری نہیں کہ باوشاہ کی نظر بھی تمام درباریوں کے مائنہ ہو۔ شری جادو ناتھ سرکار (39) نے ناچ گانے سے اورنگ زیب کی دربار میں لگائی گئی پابندیوں کو اس طرح کھا ہے۔ جیسے اورنگ زیب خشک مزاجی اور ای قتم کے خیالات رکھتا تھا جب کہ حقیقت یہ تھی کہ دربار کے باہر دنیا بھر کے ناچنے اور گانے والے موجود شے۔

ویروں ولیوں کے گانے (توالی وغیرہ) کے پروگراموں کو غیر شری (ناجائز) قرار دیا کیا (40) لیکن یہ لوگ باز شیس آئے۔ (41) احمد آباد کے مشہور صوفی یجیٰ چشتی نے اور نگ زیب کے اس تھم کی مخالفت کی۔ (42) یشخ کی مجلس ساع پر جب محتسب مرزا باقرنے پابندی لگانی جاتی تو یشخ اور ان کے مریدوں نے اس کی مخالفت کی۔ جب محتسب نے یشخ پر طاقت کا استعمال کرتا جاہا (43) اور یہ اطلاع اور نگ زیب کو ملی تو اس نے مختسب کو عظم دیا کہ فیخ سے کچھ نہ کما جائے۔ ایک عالم دین نے گانے کی مخالفت کرتے ہوئے اور نگ ذیب سے کما کہ اولیا کے مزاروں پر ہونے والے گانے بجانے پر فورا" پابٹری لگائی جانی جانے کی وجہ سے مرحوم اولیا کی ہڈیاں قبر میں بیان ہوتی ہیں۔ (44) گانے بجانے پر پابٹری لگانے ہے جین ہوتی ہیں اور قبر سے لکل بھائنا چاہتی ہیں۔ (44) گانے بجانے پر پابٹری لگانے کے عظم پر پوری طرح عمل نہیں ہوا۔ ایک عالم کو مزک پر ہونے والے گانے بجانے کو خود روکنا پڑا کیونکہ محتسب نے کوئی کاروائی نہیں کی۔ (45)

ستار بجلنے کا اورنگ زیب خود ماہر تھا (46) اور اگر دربار میں ستار بجا کر دربار میں ستار بجا کر درباریوں کی آلوج من کر خوش ہو تا تب بھی اسے برا بلوشاہ ہی کما جاتا۔ اس کے برطاف دو سرے لوگوں کے دربار میں ناچنے گانے پر پابندی عائد کی گئی تب بھی ہم اسے سخت بادشاہ کہیں کچھ منصفانہ بات نہیں گئے۔

دربار میں ناچے گانے والوں پر پابندی لگانے کی وجہ سے فن سے لگاؤ رکھنے والے لوگوں نے اس وقت اور نگ زیب کا نداق اڑایا (47) جب وہ جعہ کے ون مجہ جا رہا تھا۔ راستہ میں ایک ہزار گویے اکتفے ہوئے جن کے ساتھ سجے ہوئے تقریباً 20 جنازے سے اور سارے گویے اپنی تکلیف کا اظہار کرکے زور زور سے بی سنا اور دیکھا ہوئے جا رہے سے۔ اور نگ زیب نے ان لوگوں کے واویلا کو دور سے بی سنا اور دیکھا وجہ معلوم کرنے کے لئے اپنے آدمیوں کو بھیجا۔ گویوں نے کہا۔ "اپنے تھم کے ذرایعہ بوشاہ نے علم موسیق کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ہم لوگ اسے قبر میں دفالے کے لئے لے جا بوشاہ نے علم موسیق کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ہم لوگ اسے قبر میں دفالے کے لئے لے جا دیسے ہوں۔" (48) گویوں کے اس جواب سے اور نگ زیب کا غصہ سے بھڑک اٹھنا میں عمان تھا کیوں اس نے غصہ کا قطعی اظہار نہ کر کے برے پرخاق لیجہ میں جواب عین عمان تھا کیوں اس نے غصہ کا قطعی اظہار نہ کر کے برے پرخاق لیجہ میں جواب عین عمان تھا کیوں اور محمرا وفن کرنا۔" (49)

اورنگ زیب کے اس جواب کو ایک مخصوص نظریہ رکھنے والے مور خین نے اس کے خلاف بڑی اہمیت دینے کی کوشش کی ہے، جب کہ بات صرف اتن ہے کہ گانے بجائے پہندی لگانے کو خود موسیقاروں نے بالکل ساوہ ڈھنگ سے محسوس کیا۔ اس کئے تو انہوں نے جس انداز میں اس کئے تو انہوں نے جس انداز میں

جواب دیا اس سے یمی ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے کمی حتم کی قوبین محسوس نہیں کی اور نہ بی ناراض ہوا۔ اس واقعہ کو ایک مزاجیہ قصہ کمنا زیاوہ مناسب ہو گا۔ حقیقت تو بیہ ہے کہ ہندوستانی فن موسیق پر جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے ' جتنے وسیج اور اعلی بیانہ پر اور نگ زیب کے زمانہ بیں کام ہوا اتنا پہلے بھی نہیں ہوا۔ فن موسیقی پر پکھ کتاوں کے علاوہ خصوصی طور پر لکھی گئی ہندوستانی زبان کی لغت "تحفته الند" جس کا قلمی نید خدا پخش لا بریری بیں موجود ہے 'کا ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے جے بہت زمانہ پہلے مشہور دانشور سر ولیم جونس نے متعارف کرایا تھا لیکن بعد کے دانشوروں نے اس کتاب کو مسلسل بھلانے اور نظرانداز کرنے کی کوشش کی ہے۔

ہندوستانی زبان سیکھنے اور سکھانے میں اس کو اتنی دلچیں تھی کہ اس نے یہ افت بیار کرائی جس کے ذریعہ فارس جانے والا ہندی زبان کو آسانی سے سیکھ سکے ہندی اور سنکرت شاعری اور ان سے متعلق قاعدوں اور ضابطوں کو عام کرنے کے لئے اس نے ایک قاتل ذکر کماب تھنیف کرائی۔ اس کے قامی شنے بھی خدا بخش پہند میں وستیاب

اکبر کے ذریعہ شروع کی ہوئی رسم سالگرہ کو اورنگ زیب نے بند کرا دیا اس لئے کہ چھوٹے سروار اس کی وجہ سے کانی زیر بار ہوتے تھے۔ (50) آگے چل کر رسیک داس نامی ایک اعلی حمدیدار کو غریب کسانوں کی طرف وحیان دینے کا تھم دیا آکہ مقامی حکام ان پر زیادتی نہ کریں۔ (51)

برے پیانے پر نئی معجدوں کی تقیرنہ کر کے اس نے شکتہ اور پرانی معجدوں کی مرمت اور درستی کرائی۔ ان معجدوں کے الموں' مؤذنوں اور خطیوں کو فرانہ سے مشاہرہ دیا جاتا تھا۔ (52) سارا کے قلعہ پر وھاوا بولنے والوں میں سے 13 آدمی پکڑے مشاہرہ دیا جاتا تھا۔ (50) سارا کے قلعہ پر وھاوا بولنے والوں میں سے 13 آدمی پکڑے کے جن میں ہندہ اور مسلمان وونوں سے۔ وربار کے قاضی اکرم سے ان مجرموں کو سزا وینے کے بارے میں بوجھا گیا تو اس نے ہندوؤن کو مسلمان بنا دینے اور مسلمان مجرموں کو تین سال کی قید تجویز کی۔ قاضی اکرم کے اس فیملہ کو اور نگ زیب نے غلط بتایا اور قاضی اور مفتیوں کو شریعت کے مطابق دوبارہ فیملہ سانے کا تھم دیا۔ ان شے قاضی اور مفتیوں کو شریعت کے مطابق دوبارہ فیملہ سانے کا تھم دیا۔ ان شے

منصفول نے ہندہ اور مسلمان دونوں کے لئے سزائے موت کا فیصلہ سنایا اور اس فیصلہ کو اورنگ زیب نے بھی منظوری دی- (53) اورنگ زیب نے بیشہ اولیت اس بات کو دی کہ ایک جیسی غلطی کے لئے مسلم اور غیر مسلم کے درمیان سزا میں کوئی امتیاز نہ برنا جائے۔

مرالتما کی ماں اور نگ آبادی کا انتقال طاعون کی خطرناک بیاری میں جڑا ہو کر 1688 کو ہو گیا۔ اوے پوری جو اور نگ زیب کی ضیفی کے وقت میں اس کی رفیق اور اس کے عزیز اور لاؤلے بیٹے کام بخش کی ماں تھی، حرم میں اس وقت آئی جب اور نگ زیب تخت نشین ہوا۔ سر جادو ناتھ سرکار کی رائے میں (64) وہ وارا شکوہ کی آیک سر کیسین لونڈی تھی اور اسے مال غنیمت میں ہاتھ آئی تھی۔ ماڑ عالمگیری نے اس " در بائی" کما ہے اور "بائی" لفظ کا استعمال صرف ہندو عورتوں کے لئے ہو تا تھا۔ (55) کی حد دو سرے دانشوروں نے اسے تشمیری عورت بتایا ہے۔ (56) ان حقائق کے پیش نظر ہم دو سرے دانشوروں نے ایک ہندو عورت تھی اور نگ زیب کی بیوی! اور اور نگ زیب کی مسلمان تھا اور مغلوں میں ہندو کو مسلمان بنا کر شادی کا وستور تھا۔

مرہوں پر فتح پانے کے بعد اور تگ زیب کے ایک مقرد کردہ افسر محرم خال نے غیر مسلموں کو غیر معتبر اور وشن بتاتے ہوئے انہیں اعلی عمدوں سے بٹا دینے کی درخواست اور تگ زیب نے جواب دیا "حکومت کے امور کا فرجسب سے کوئی تعلق نہیں ہو تا۔ اگر تمہارا "مشورہ قبول کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوا جائے تو میرے لئے یہ فرض ہو جائے گا کہ میں تمام ہندد راجاؤں اور ان کے ماحتوں کو جڑ سے اکھاڑ بھیکوں "جو میں نہیں کر سکا۔ اہل افسران کو عمدے سے معزول کرنے کی جمایت سمجھ دار لوگ مجھی نہیں کر سکا۔ اہل افسران کو عمدے سے معزول کرنے کی جمایت سمجھ دار لوگ مجھی نہیں کر سکا۔ اہل افسران کو عمدے سے معزول کرنے کی جمایت سمجھ دار لوگ مجھی نہیں کرتے۔" (57)

جنوبی ہندوستان میں واقع برہم پوری میں تعینات ایک افسر میر حسن نے اور نگ زیب کو اس کے برہم پوری پہنچنے سے پہلے لکھا۔ "اسلام پوری کا قلعہ کمزور ہے اور آپ عنقریب وہال پہنچنے والے ہیں۔ قلعہ مرمت چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کا کیا تھم ہے؟" اورنگ زیب نے جواب ویا۔ "اسلام پوری" لفظ لکھ کرتم نے مناسب نہیں کیا۔ اس کا پرانا نام برہم پوری تھا، حہیں وبی لکھنا جائے تھا۔ جسم کا قلعہ تو اس سے بھی زیادہ کرور ہے اس کا بھی کچھ علاج سوچا؟" (58)

ندہی قدم اس نے جو بھی اٹھایا اس سے اس کا مقصد گدی کا استحام تھا۔ اپنے بہانی شاجمال کو قید کرنا اور اپنے بھائی وارا کے قتل کے معالموں میں اسلامی رہنماؤں کو اپنے حق میں بموار کرتا اس وقت اور نگ زیب کے لئے بہت ضروری تھا اس لئے کہ وہ باوشاہ بننا چاہتا تھا۔ وربار کا قاضی القصاۃ باپ کی حیات میں اس کے باوشاہ بن بیشنے کو قانونی طور پر ورست سیحفے اور اس کا اعلان کرنے کو تیار نہیں تھا۔ سجرات کا قاضی عبدالوہاب اور نگ زیب سے مل گیا۔ اور جملہ قانیوں کو یہ کہ کر خاموش ہونے پر مجبور کر دیا کہ شابجمال کی صحت چونکہ بہت زیادہ گر گئی ہے اس لئے مملکت پر حکومت مجبور کر دیا کہ شابجمال کی صحت چونکہ بہت زیادہ گر گئی ہے اس لئے مملکت پر حکومت کے لحاظ سے خطبہ پرجما جانا اسلامی قانون شریعت کے لحاظ سے جائز ہے۔ (59) الفا اور نگ زیب باوشاہ اور عبدالوہاب قاضی القصاۃ ہے۔

اپنی حکومت کے ابتدائی زمانہ میں ہی اورنگ زیب نے شریعت کے عظم کے مطابق ہندووں ' یہودیوں اور عیسائیوں کے مندروں اور گرجا گھروں کا احرام کیا' اس نے ایک قانون بنایا کہ کوئی پرانا مندر منہم یا مسار نہ کیا جائے نے مندروں کی تقیر پر تو اس نے پابندی لگائی لیکن پرانے مندروں کی مرمت کی نہ صرف اجازت ہی وی بلکہ انہیں اس مقصد کے لئے مالی امداد بھی دی۔ (60)

مندروں کی نبست اور تک زیب کا یہ اصول کوئی نیا نہیں تھا۔ شاجهاں کے زمانہ میں جب وہ مجرات کا صوبہ دار تھا تو مندروں کو نہیں بلکہ مور تیوں کو تو رہے یا مندروں کو بند کرنے کا تھم دیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ ان مندروں میں مرکز سے بغاوت کرنے والے عناصر بیشہ بح رہنے تھے۔ جب اور تک زیب بادشاہ بنا تو اس نے دیکھا کہ اس کے باپ کے زمانہ میں جن مندروں کو بند کرنے کا تھم دیا گیا تھا وہ دوبارہ کھول لئے گئے ہیں اور ان میں مور تیال نصب کر دی گئی ہیں۔ شاتی تھم کے ظان ورزی پر اس کا غضب ناک ہونا فطری تھا، چنانچہ 1665ء میں مندروں کو برباد کرنے کا قرمان جاری کیا۔ سومناتھ کے مشہور مندر کو تو رہے کا تھم، اس کے اپنے دور حکومت کے جاری کیا۔ سومناتھ کے مشہور مندر کو تو رہے کا تھم، اس کے اپنے دور حکومت کے جاری کیا۔

ابتدائی نمانہ میں بی مسلم نہ ہی رہنماؤں کو خوش کرنے اور نظم و نس کی کامیابی کے لئے تھا۔

اس طرح یہ بات البت ہوتی ہے کہ گدی کے اعتمام کے لئے مندر ہو یا مجد اللہ مرز ہے باغی عناصر دکھائی دیتے یا چوری چھے جمع کے ہوئے کشر مال و دولت کا پت چلا اس صورت میں اسلام ہو یا کوئی دوسرا فدہب کا کوٹ نہیں بنے دیا۔ فدہب مقللت کے نقدس اور پرامن ماحول قائم رکھنے کے لئے اور تک زیب نے مندروں کی طرح مجدوں پر بھی کڑی نظر رکھی۔

بی- این- پانڈے (61) کے بقول اس کی حکومت کی پالیسی تھی کہ اس نے ہندہ مندروں اور منحوں کے لئے وظیفے مقرر کئے (62) اللہ آباد میں واقع سومیشور ناتھ مہادیو کے مندر' بنارس میں کاشی وشو ناتھ کے مندر' چڑکوٹ کے بالاتی مندر' گوہائی میں واقع کے مندر' شرو نجی میں جین مندر اور شالی ہند میں واقع بے شار مندروں اور گرودواروں کے لئے اور نگ زیب نے جاگیرس وقف کیس- (63)

ینارس کے کافی وشو ناتھ مندر کو توڑنے کا الزام اورنگ ذیب کے سر ڈالا گیا الین اب تک اس کا ایک بھی معاصر جوت نہیں الما ہے ، جس کی رو سے اورنگ ذیب کے ذریعہ اس مندر کا قوڑا جانا فابت کیا جا سکے۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ ہندو راجاؤں اور بادشاہوں کے ہاتھوں کتنے ہی مندر تباہ و بریاد کئے گئے لیکن ان پر کوئی خاص کتے چینی نہیں کی گئے۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ صرف بنارس اور متر ا وغیرہ میں ہی اس کے زمانہ میں مندروں کو تباہ کرنے کی معلوات سامنے آتی ہیں۔ آخر کیوں؟ کیا ہندوستان کے دو سرے حصول میں برے برے مندر نہیں تھے؟ جنوبی ہندوستان برے اور اہم مندروں کے لئے آج بھی دنیا بھر میں مشہور ہے دو سرا سوال یہ بھی وجہ سے تمام ذہبی اور سابی معلول کو اسلامی شریعت کے مطابق ہی انجام دیتا تھا تو کیا دو سے تمام ذہبی اور سابی معالوں کو اسلامی شریعت کے مطابق ہی انجام دیتا تھا تو کیا مندر توڑ کر اس کی جگہ میں تقیم کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے؟ شریعت نے تو واضح الفاظ میں اس فعل کی معالوں کو اسلامی شریعت اجازت دیتی ہے؟ شریعت نے تو واضح الفاظ میں اس فعل کی معالوں کو اسلامی شریعت اجازت دیتی ہے؟ شریعت نے تو واضح الفاظ میں اس فعل کی معالوت کر انہیں یا کھی نہی کی تا ہی جگہ دی تو کا الفاظ میں اس فعل کی معالوت کر انہیں یا کھی نہی بھی دہی واضح الفاظ میں اس فعل کی معالیت کی شریعت اجازت دیتی ہے؟ شریعت نے تو کو کھی نہی بھی نہی جگہ کی تا تھا تھی کے الفاظ میں اس فعل کی خواب کے دو مرے کی زمین یا کسی بھی نہی جگہ کھی تا ہی جگہ کی دو مرے کی زمین یا کسی بھی نہیں جگہ کی تا تھی دو مرے کی زمین یا کسی بھی نہیں جگہ کی دو مرے کی دو مرے کی زمین یا کسی بھی نہیں جگہ کی دو مرے کی دو مر

کو چین کریا بھنہ کر کے اس پر مجد تقیر کرنے کو اسلام کے مثانی اور باجائز بتایا ہے۔
پھریہ بھی قوجہ طلب ہے کہ مغل بلوشاہ کے پاس کیا زهن کی کی تھی جس کی وجہ سے
انہیں مندروں کو قوڑ کری مجد تقیر کرنا ضروری تھا؟ آزادی سے پہلے تک ہندوستان
کے تقریباً تمام بی حصوں میں بہت کانی افادہ اراضیات کا علم ہوتا ہے جن پر پہلے سے
کوئی قابض نہیں تھا بلکہ جس نے بھی وہاں مستقل سکونت افتیار کرلی اس کی وہ ملکیت
قرار پا گئے۔ پھر اور تگ زیب کے زیر حکومت تو ملک کا سب سے بوا رقبہ تھا اس لئے
وہ کہیں بھی مجد تقیر کرا سکتا تھا اس کے علاہ اس حقیقت کو بھی محوظ رکھنا ضروری ہے
دہ مجدیں تقیر کرانے کا اور تگ زیب شوق نہیں رکھتا تھا۔ اس کے عمد حکومت میں
زیادہ تر مجدیں کی مرمت اور درستی کا بی کام ہوا ہے۔

تقریا سارا ہندوستان اورنگ زیب کے زیر حکومت رہا پھر بھی ہندو ندہب اپی انفرادی حیثیت قائم کے رہا۔ اورنگ زیب یقینا اس حقیقت سے باخبر تھا کہ ہندو دهرم کو تھیں پنچاکر اس کے مانے والوں کے غم و غصہ کو بحرکانا مناسب نہیں۔ محض میں سب ہے کہ اس کے زمانہ میں زیادہ تر مندروں کا ندہبی نقدس برقرار رہا۔

نہ کورہ بالا ماتول کی روشی میں ہمیں اور تک زیب کے عمد حکومت اور اس کے نہیں نظریات کو سجعنا ہو گا۔ ہارس کے کافی وشو ناتھ مندر کو توڑنے کے سلسہ میں پی۔ سینا رام ناتھ نے نمایت اہم جوت پیش کیا ہے (64) جے بی۔ این پانڈے نے بھی اپنے مضمون میں بطور حوالہ تحریر کیا ہے۔ (65) وہ لکھتے ہیں کہ: "پچھ کی آٹھ ممارانیاں کافی وشو ناتھ میں درشن کرنے گئیں۔ ان میں سے آیک حسین رانی کو مہندوں نے اغوا کر لیا۔ پچھ کے راجہ نے اس واقعہ کی اطلاع اور تگ زیب کو پنچائی۔ پہلے تو اور تگ زیب کے بہر کر نال دیا کہ یہ ہندووں کا آپی محالمہ ہے اور بن میں اس کی طرف سے کوئی بھی قدم اٹھانا ٹھیک نہیں ہو گا۔ لیکن جب پچھ کے راجہ نے کا فیان میں ہو گا۔ لیکن جب پچھ کے راجہ نے کہ ہندو سپایوں کو واقعہ کی چھان راجہ نے کائی منت ساجت کی تو اور تگ زیب نے پچھ ہندو سپایوں کو واقعہ کی چھان بین اور حقیقت معلوم کرنے کے لئے بھیجا۔ ان سپایوں کو مہنت کے آومیوں نے ڈاٹا اور مار ببیٹ کر بھا دیا۔ اور نگ زیب کو سپایوں کے مہاتھ کئے گئے اس بر آئؤ بر

ناگواری ہوئی۔ اس نے دوبارہ کچھ اٹل اور بہتر فرجی جوانوں کو اصل واقعات معلوم کرنے کی غرض سے بھیجا۔ لیکن مندر کے پجاریوں نے اس مرتبہ بھی ڈٹ کر مخالفت کی۔ مثل فوجیوں نے مقابلہ کیا۔ مندر کے اندر فوجیوں اور پجاریوں کے درمیان ہوئی لائی کے۔ مثل فوجیوں نے مقابلہ کیا۔ مندر تباہ ہوا' اور لڑائی کی صورت میں ایسا ہونا امکانی بات ہے۔ فوجی جب مندر کے اندر واضل ہونے میں کامیاب ہو گئے تو انہوں نے ہم شدہ رائی کی تلاش شروع کر دی۔ تلاش کے دوران خاص دیو تا (بڑے دیو تا) کے پیچھے ایک سرنگ کا پیت چلا جس سے انتمائی ناگوار تم کی بدیو نکل رہی تھی۔ دو دن تک دوا چھڑک کر اس بدیو کو ختم کیا گیا' اور فوجی برابر پہرہ دیتے رہے۔ تیمرے دن فوجیوں نے سرنگ میں بدیو کو ختم کیا گیا' اور فوجی برابر پہرہ دیتے رہے۔ تیمرے دن فوجیوں نے سرنگ میں رائی کی لا پت کھس کر کئی گل سڑی لاشیں جو عورتوں کی تھیں وہاں سے برآمد کیں۔ پچھ کی لا پت پہاری کی فاش بھی ملی جو برہنہ تھی۔ اجتماعی آبروریزی کی دجہ سے دہ ختم ہو گئی تھی۔ برا

حیدر آباد کے سالار جنگ میوزیم میں دستیاب ایک ریکارڈ کے مطالعہ سے پہ چاتا ہے کہ دکن کی بخاوت کو دبانے کے سلسلہ میں اورنگ زیب نے پچے دنوں تک وہاں قیام کیا تھا۔ اس دوران نزدیک کے ایک گاؤں کے ایک برہمن خاندان کے گھر سے شیوانگ کی مورتی چوری ہو گئے۔ اس برہمن کے مکان کے آس پاس رہنے والے پچے مسلم گھرانوں پر شبہ تھا چو تکہ شیوانگ کے درش کئے بغیر وہ برہمن پچے کھا آ پیتا نہیں تھا۔ اس لئے اس کی حالت مردوں جیسی ہو گئے۔ اس بات کی خبر جب اورنگ زیب کو اس برہمن کی یوی نے پنچائی تو اس نے مقامی افروں کو تھم دیا کہ 24 گھنٹہ کے اندر اس برہمن کی یوی نے پنچائی تو اس نے مقامی افروں کو تھم دیا کہ 24 گھنٹہ کے اندر اس برہمن خاندان کو شیوانگ کی مورتی مل جائی چاہئے ورنہ گاؤں کے سبحی لوگ سزا برہمن کی طرف کی مورتی می جودو ہے کہ شیو لگ کی مورتی برہمن کو مل مئی۔

بی- این- پائڈے جب اللہ آباد میونیلی کے چرین (53-1948ء) سے اللہ آباد میونیلی کے چرین (53-1948ء) سے اس وقت ان کے سامنے ایک ارامنی کا جھڑا آیا۔ یہ ارامنی سو میشور ناتھ ممادیو کے مندر کو دان میں ملی تنی- منت کے مرنے کے بعد اس مندر کے دو محض وعویدار سے۔ ان میں ے ایک نے اپنے حق کے جوت میں کھ کاغذات پیش کئے۔ یہ وہ کاغذات تھے جو اورنگ زیب نے اراضی کا ایک بوا حصہ اور کھے زر نفذ اس شرط پر مندر کو دان کیا تھا کہ اس سے حاصل ہونے والی آمذنی کا استعمال دیو آ کے حماوے اور بوجا کے لئے کیا جائے گا۔ (66)

اورنگ زیب کے اراضیات وقف کرنے سے متعلق کتنے ہی فراین 1659ء سے 1685ء کے درمیان کے طبحہ کردواروں سے بھی اراضیات وقف کرنے سے متعلق اورنگ زیب کے فرمان حاصل ہوئے ہیں۔ (68)

ہنارس فرمان (69) کے نام سے مضہور ایک فرمان کو پڑھنے سے پتا چاتا ہے کہ بنارس کے گوری محلّہ کے ساکن ایک برہمن خاندان کو بیہ فرمان جاری کیا گیا تھا جس کی ساری تفسیل پہلی مرتبہ 1911ء میں جرتل آف دی راکل ایشیا تک آف بنگال میں شائع ہوئی۔ 10- مارچ 1659ء کو اور تگ زیب کے جاری کردہ اس فرمان کے مطابق ایک مسلمان مندر کو تو او کر اس مقام پر پارک بنانا جاہتا تھا لیکن اور تگ زیب نے اس پر روک لگا دی۔

پچھ دوسرے فرانوں کے (70) مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اورنگ زیب اس بات کا خواہش مند اور کوشل تھا کہ بنارس کے ہندو امن و امان کی زندگی گزار سیس۔ ایک خاص موقعہ پر جب مماراجہ ادھراج راجہ رام سکھے نے ایک درخواست اورنگ زیب کے پاس بھیجی کہ گڑگا ندی کے کنارے بھگوت گوسائیں نامی دھار کم پچاری کے لئے راجہ کے باپ کے زمانہ ہی میں ایک مکان تقیر کرایا گیا تھا لیکن اب کچھ مسلمان گوسائیں کو پریشان کر رہے ہیں' تو اورنگ زیب نے ذمہ وار افروں کو سنیسہ کی کہ گوسائیں کو بیگ کرنے پر وہ مسزا کے مستحق ہوں گے' اس نے یہ صلاح بھی دی کہ میدو نہ ہو اور ہندوؤں کے درمیان امن و سکون کا ماحول قائم کرنے میں سارے مسلمان تعلی کریں۔

1934ء کے اللہ آباد ہائی کورٹ کے مقدمہ کے کاغذات (71) کو پڑھنے سے پہ چاتا ہے کہ اورنگ زیب مسلمانوں کے ذریعہ کئے گئے ناجائز قبضہ کے خلاف تھا۔ بنارس کے ماکن جگ مل اور ارجن مل نے ایک درخواست اس امری دی کہ ہنارس کے ایک مسلمان نذر بیک نے اس سلسلہ میں مسلمان نذر بیک نے اس سلسلہ میں اور تک نیب نے 1672ء میں آیک فرمان جاری کیا کہ آگر ارجن مل اور جگ مل کی بات می ہے تو نذر بیک کو مکانوں میں قطعا "نہ تھنے دیا جائے۔

آسام کی راجد حانی کوہائی میں واقع اوائد مندر کے پیاری سداما برہمن کو اور تک نیب نے پیچھ نین اور جنگلت کی آمنی کا ایک حصہ وان میں ویا۔ (72) اجین کے مما کا ایشور بائی مشہور شیو مندر میں چوہیں کھنے بینی مسلسل چائے جلانے کے لئے اور تک نیب نیب سے کئی سو سال پہلے بی ایک بیری اراضی اس مندر کو وقف تھی۔ اور تک نیب کے نائد میں پچھ مسلمان حمدیداروں نے اس پر پابندی لگائی جس کی شکایت میں اس شیو مندر کے پیاری نے اور تک نیب کو ورخواست دی۔ اور تک نیب نے محمد ممدی ہو ایک اعلی اس کے بعد چار سر تھی چو تراکووال کے تحصیدار بھو ایک اعلی مال کے ایک اس مندر میں چراخ جلانے کے لئے ویٹے کا تھی ویا۔

کی مورفین احر آباد کے رکیس شرکے تغیر کرائے ہوئے چتا متی مندر (73) کو اور گگ زیب کے ذریعہ جاہ کرنے کا بیان تو بدھا چھا کر کرتے ہیں لیکن اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں گلہ اور گگ زیب نے اس رکیس شرکے تغیر شدہ شرونجہ اور آبو مندر کو زمینی وقف ہی کیس جس کی تفسیل اس کلند میں لمتی ہے جے جانس نے 1923ء میں چیف سیکریٹری کو پیش کیا تھا۔

اور مگ نصب کے فرمان نے بی ماہم بھائی (74) کے الرکے شائق واس جو ہری جو شراوک فرقہ سے تعلق رکھتا تھا کو احمد آباد میں واقع پالیتانہ کا ایک گاؤں اور مگ زیب کے ایک فرمان کے دراید وقف کیا تھا۔ پالیتانہ کی بہاڑی شرونجہ کے نام سے مشور ہے جمال ایک مندر ہے۔

شراوک فرقہ کے سینا واس جوہری (75) کو اور نگ زیب نے 1660ء میں نسار اور آگ آنگی کی مہاڑیاں وقف کیں ' اس نے اپنے ماتحت حکام کو ٹاکید کی کہ ان مہاڑیوں سے کوئی نیکس وصول نہ کیا جائے اور کسی بھی وعشن راجہ کو ان پر قبضہ نہ کرنے ویا جائے۔

کرنا تک کی فتح کے بعد ترویق کے مشہور مندر کے لئے اس خاص ولیسی کا مظاہرہ کیا۔ (76)

- اینے حمد حکومت کے آخری 27 سال اس نے جنوبی ہندوستان میں گزارے
   لیکن اس مدت میں دہاں کوئی ہندو مندر بریاد نہیں کیا گیا۔ (77)
- بگال کے وشال بور شریس اور تک زیب کے حمد بیں دو مندروں کی تقیر 1681ء میں ہوئی اور تیسرا مندر 1690ء میں تقیر ہوا۔ (78)
- گرات کے شہشتر انگ مروور کے گندے پانی کو نکل کر صاف پانی حاصل کرنے کے لئے تمام خرج سرکاری خزانہ سے اوا کرنے کا عظم اورنگ زیب نے دیا۔
   (79)
  - میا کے ایک مندر کو اس نے زمین وقف کی- (80)

مندرجہ بلا تھائق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ بیل جن مندروں سے حکومت کو تعلون ملتا رہا اور تک زیب نے ان کے جن بیل خلصائہ رویہ برتا۔ لیکن ان مندروں کو اور تک زیب نے بغیر کمی تاخیر کے فورا" روند ڈالا جن کے توسط سے ہندو راجاؤں نے اپی خود مخاری کا مظاہرہ کرنا چہا۔ اس نے مسلمانوں کے لئے بھی یمی طریقہ افقیار کرتے ہوئے کولکنڈہ کی شاہی مجد جو مرکزی مخالف عناصر کا اؤہ بن گئی تھی جاہ کر دی بلکہ اس نے اپنے باپ بھائی اور خطرہ محسوس کرنے پر بیٹے اور بیٹی کو بھی نہیں بخشا۔ بلکہ اس نے اپنے باپ بھائی اور خطرہ محسوس کرنے پر بیٹے اور بیٹی کو بھی نہیں بخشا۔ بندر ضرورت ہندہ کو اسلمان بی بیزیش کو بیشہ مضبوط کرنے بیس معرف عمل رہا۔ ہندوؤں کے بادے بیں بم کمہ سکتے ہیں کہ وہ سبھی اور تک زیب کے ماتھ کیاں خت

ماٹر عالمگیری کے مطابق اور تک زیب نے ایک تھم کے ذریعہ محکمہ مالیات بیں ہندووں کی تقرری بھ کا دی اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ ماز بین کو چوری سود اور روت خوری کی خاص علوت ہو می تھی۔ (81) ہندووں کی کی ہو جانے سے سرکاری کام میں رکلوٹ آنے کے باعث اس نے اپنے تھم میں ترمیم کی اور فزانہ کے محکمہ میں کام میں رکلوٹ آنے کے باعث اس نے اپنے تھم میں ترمیم کی اور فزانہ کے محکمہ میں

تقرری کا تناسب ہندو اور مسلمانوں کے لئے پچاں پچاں فیصد مقرر کیا۔ (82) ایک اہم بات کا علم اس فرمان سے یہ بھی ہو تا ہے کہ اس کے اجرا سے پہلے اس محکمہ میں ہندوؤں کا فی صد تناسب اور زیادہ تھا۔ عام حالات میں اور نگ زیب ہندو مسلمان میں تفریق نہ کرتا اور البیت کو اولیت دیتا تھا۔ (83)

ای طرح سیای معالمات میں کوئی فرق کے بغیر ہندو اور مسلمان دونوں اور نگ زیب کا ساتھ وسیتے تھے۔ اس کی ایک مثال ہے ہے کہ ایک مقامی زمیندار گوگا کی سربرائی میں متحرا کے ہیں ہزار جاٹوں نے 1669ء میں بغاوت کی جے خود اور نگ زیب کو فرو کرنا پڑا' اور گوگا کو سزائے موت ہوئی۔ متحرا کے زدیک ایک مقام نارنول میں کسانوں اور مغل سرکار کے درمیان ایک جنگ 1672ء میں ہوئی۔ "ودردہ ستمای" نام کی ایک غربی تنظیم اس کی رہبری کر رہی تھی۔ عام طور پر کسان' دستکار' سار' ترکھان اور بھتی وغیرہ ستمای کھلاتے جنہیں ذات پات میں لیقین شیس تھا۔ ہیہ لوگ ہندو شملم کے فرق کو بھی شیس ملئے جنہ ابتدا میں ان کی لڑائی ایک مقامی افسر سے ہوئی مسلم کے فرق کو بھی شیس ملئے تھے۔ ابتدا میں ان کی لڑائی ایک مقامی افسر سے ہوئی اور بعد میں بڑی جنگ کی صورت افقیار کرئی۔ اس بغلوت کو دبائے کے لئے باوشاہ کو خود جانا پڑا۔ اس بغلوت کا ایک انہم رخ ہے ہے کہ مقامی ہندو زمینداروں نے مغلوں کا ساتھ دیا۔

راجہ رام کی سربراہی میں جانوں نے بھاری تیاری کے ساتھ 1685ء میں مغل سرکار کے خلاف بغاوت کی اور جانوں کی اس بغاوت کو کچھوایا خاندان کے راجہ بش سکھ کی سربراہی میں کچلا گیا۔

آئکھیں وال کر ویکھنا اس کے زندہ جلوید واقعات ہیں-

وسرے شنرادوں کے طور طریق کے برظاف اور نگ زیب کتابوں کا مطالعہ کرنا پند کر آتھا۔ کافی بار کی سے سوچنا اس کی عادت اور سجیدگی اس کا مزاج تھی۔ اور نگ زیب فاری کر اور ہندی زبانیں اچھی طرح بولٹا اور سجھتا۔ اس باعث مسلمانوں کے فقمی قانون کی سب سے بری اور متند کتاب فاوائے عالمگیری ہندوستان میں تیار ہوئی اور اور نگ زیب کے عمد میں تیار ہوئی۔

یہ بہتر بر آؤ ہی کا جمیحہ تھا کہ شزادگی کی عمر میں ہی اور تک زیب نے اپنے باپ شاہجمال کے شاہی دربار کے سربر آوردہ امیروں کو دوست بنا لیا تھا۔ اس لے اپنی اس عاوت کو بادشاہ بننے کے بعد اور بھی دوچند کیا۔ رعایا نے اسے شاہی پوشاک میں آیک درویش کما۔ ساوہ اور بااصول زندگی گزاری اور لبو و لعب سے یکسر دور رہا۔ اس کی ازواج کی تعداد قرآن کی مقرر کردہ چار کی حد سے بھشہ کم رہی۔ 1657ء میں ول رس بانو مر گئی۔ 1660ء کے بعد نواب بائی کو تنائی کی زندگی گزارنی پڑی۔ اور تگ آبادی کا انتقال 1685ء میں ہوا اس سے پہلے وہ بھشہ اور تگ زیب کے ساتھ رہی۔ 1660ء میں اور تگ زیب کے ساتھ رہی۔ 1660ء میں اور تگ زیب کے ساتھ رہی۔ اور تگ زیب کے ساتھ رہی۔ اور تگ میں وہی اور تگ زیب کے ساتھ رہی۔ میں وہی اور تگ زیب کے ساتھ رہی۔

نظام سلطنت کی و کھ رکھ کے لئے وہ جران کن جدوجمد کرنا تھا۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ بھی بھی ون میں وہ مرتبہ وربار منعقد کرلیتا۔ اورنگ زیب کے آخری ایام کے اطالوی درباری معالج کیمیل (84) کے مطابق ''اورنگ زیب کا قد پست' ناک لمبی' جم چھررا اور ضعیفی کے سبب خمیدہ تھا۔ اس کا رنگ گیہواں اور سفید گول واڑھی تھی۔ مختلف معاملات کے سلسلہ جس چیش کی جانے والی عرضوں پر ضروری احکامات می خود اپنے ہاتھ سے لکھتے دکھ کر میرے دل جس اس کے لئے انتمائی احرام کا جذبہ عود کر آنا۔ لکھتے پر بھتے وقت وہ چشمہ نہیں لگانا تھا۔ اس کے بشاش چرے کو دکھ کر محسوس ہونا کہ اس کے بشاش چرے کو دکھ کر محسوس ہونا کہ اس کے بشاش چرے کو دکھ کر حس سے مورک آنا۔ لکھتے پر بھتے وقت وہ چشمہ نہیں لگانا تھا۔ اس کے بشاش چرے کو دکھ کر محسوس ہونا کہ اس کے عربی بھی اس کے حاس اور اعتماء پوری طرح فعال شے۔ اس کا حافظہ اتنا قوی تھا کہ جس کی کو ایک بار

د کھ لینا یا ایک مرتبہ کی بات کو من لینا اسے وہ زندگی بحر نہیں بمولا۔ پچھلے چند سال سے بوجہ ضیفی وہ کچ اونچا سننے لگا تھا۔ ایک طورہ میں اکفرے ہوئے واپنے کھنے کا علاج صحح طور پر نہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ لنگ کرنے لگا تھا۔ ان وہ جسمانی خامیوں کے باوجود آدم حیات اس کی تمام جسمانی قوتیں فعل و برقرار ہیں۔ (86) اور تک زیب نے صوفیا کی طرح ریاضت کی زندگی کو پند کیا اور بیشہ اکساری کا مظاہرہ کیا۔ اے " فعالی زندہ بیر" کما جا آ۔ (87)

### حواله جلت

- 1- ديكين نتشه
- 2- شری حولدار تریانمی، «بوده دحرم اور برار» برار داشتر بماشا بریشد پیشه 1960ء منی. 30 153 دیر که نکائے 3101
  - 3- مماوٹس ۷ 450
  - 4- ردميلا تعليه "اشوك تتما موريه سامراجيه كا بين" دمل 1977م من 1-30
  - 5- نسس كا علم وينا شوك وكما شوك مدت اور سكنر محى بنايا كما به-
- 6- رائی کی ایل لیزند دی لیرزا سوکا پیرس 1880ء من 235 (می کلب بمار ریسی مسائل میں وستیاب به کما مرانی سے سوسائل میں وستیاب ہو کی مرانی سے موالی سے موالی سے موال
  - 7- پراحيي لکن اينام 235-
  - 8 كانك ثرولس آف فلهيان كيمين 1923ء ص 56-
    - و بودھ بمکثووں کے لئے ایک لفظہ
      - 10- روميلا تغاير' اليناص 37'63
        - 11- ايناص 31
  - 12- وداياودان 25 وال اور 29 وال اووان چوائير ترياهي- شك كالين بحارت شائع كروه بنارس يونيورشي 1977ء ص 13-

13- سر جاود تاتھ سرکار' اورنگ ذیب کے لیاکمیان' اگرہ 1967ء ص 81-

14- ايناص 41

15- ابيناص 95-

16- تا 20- نيلم أكروال واج نرتكي ---- كلن --- الله آباد 1968ء ص 4-253

21- روميلا تغار عبرنس كليا اور وين چندر اينا م 34

22- وين چندر كاومونك بمارت نى دبلي 1979ء من 1-1

23- سيش چندر ، دهيد كلين بعارت ، حصد 2 ص 112-100

24- خانى خان منتب الباب IT 77 كالمم عالكير المد 266-

25- شرى رام شروا مغل شاسكول كى دهار كم نيتى من 120

26- خانى خان ابينا ص 8 كاللم ابينا ص 2-391

27- عبدالحيَّ مرآة احرى اص 281-

28- شرى رام شرا اينا ص 123 ليوس نبر 90-

29- الينا تعوز ليثر 6 متى 1702ء\_

. و. - شيرخاني مراة الخيال ص 298-

31- منوجي استوروادي موكور عرجمه اردن II ص 6-

32- اليناس 5-8

-33 ايناس 9-

34- منوجي " II ص 9 وسنور العل 103 اسے " ثراور نير ثرويلس أن اعدًا " منزجم وال II ص

16-210

-35 مرآة احدى I ص 282-

36- اليناص 251

37- خاني خان II 213-14 شرى رام شرا اينا ص 129-

38- اخبارات 24 أكست 1700ء شرى رام شرا اليناص 129-

39- سركار اور مك زيب وارالى 1970ء ص 103-

- 40- و 41- منوجي علد 2 من 8
- -4 يجيل چشتی اورنگ زيب کا استاو تفا۔
- 43 مرآة احدى محد على خان كا أكريزي ترجمه ص 70-
- 44- منتخب الباب و خلق خان كا تكريزي ترجمه جلد 2 ص 564
  - 45- اليناص 561
  - 46- سيش چندر (ندكوره بالا)-
  - -47 تا 50- سركار اورنگ زيب ص 103-
- -51 رسيول ' اے بسٹري آف انڈيا ' حصہ 2' پيگوئن 1985ء ص 34 ' 46 ' 68 ' 53 ' 58 ' 58 ' 136
  - 52- جادو ناته سركار اورنگ زيب ص 102
    - 53- اليناس 106
  - 54- تا 56- سركار اورنگ زيب كا ليكهيان آكره 1967ء ص 20-
    - 57- اليناً اليناص 74 75
      - 58- الينا اليناص 91-
- 59- سیش چندر معل کالین بعارت کا استهاس" (شالی مندوستان کی مغلیہ عمد کی آریج) میرٹھ ص 29-1
  - 60- سيش چندر مرميه كالين بحارت عصد دوم عن 107-8-
  - 61- بي- اين- پائد خدا بخش ميوريل اينول لكيرس 1986ء
- 62- مفصل معلولت کے لئے مطالعہ سیجے "وی ویشنواز آف پندورا" مرتبہ کرے وال اور اِن کوسوای سینر آف ایدوانس اسٹریز شملہ (میرے ہی شعبہ کے پروفیسر سریندر کویال
  - نے اس کتاب کی نشاندہی کی جس کے لئے میں ان کا ممنون ہوں۔)
  - 63- لي- اين- پاتد، خدا بخش ميموريل ايول لکچرس پشه 1986ء
- 64- پی سیتا رام ہاتھ کی تصنیف کردہ کتاب دی فیدرس اینڈ دی اسٹونس" کے مطالعہ سے تفصیلی معلومات حاصل ہو سکتی ہے۔
  - 65- بى- اين- پاندے خدا بخش ميموريل اينول لكيرس پينه 1986ء

- 66- بي- اين- ياتث الينا كيرس سيرز II ص 12-13
  - 67- بائی کورٹ پیرس 1934ء ص 14
    - 68- الينبأ
      - 69- الينيأ
    - 70- اليناص 1615
      - 71- العثا
- 72- آسام ريس يوسائي جنوري ابريل 1942ء ص 1-1
  - 73- جرتل آف مب يونيورشي طد I م 55
    - 74- ي- اين- ياتدك الينا (أكوره بالا)
- 75- وہی چنٹے بچوری "مندر کا مغلیہ رشتہ" اعرا او دے (ہندی)\_\_\_\_ شارہ 21 کم 15 سمبر
  - 1987ء کی 1-70
  - 76- شرى رام شرما "مغل شاسكون كى دهار كم بنيتى" ص 161 مرآة احدى I ص 162
    - 77- شرى رام شرما اييناً ص 162
    - 78- منوجي IV ص 121-121 شرى رام شرا الينا
      - 79- نيوز ليشر 7 جولائي 1664 شرى رام شرا-
        - 80- اعظم ، تاريخ كشمير ص 165
    - 81- زيد فاروتي "اورنگ زيب ايند برنائس" بمبئي 1935ء من 91-190
  - 82- ما كمن الل رائع جودهرى "وى استيث ايند ريلين ان مغل انديا كلكته 1951ء 269
- 83- محمد يليين "اك سوشل بسترى آف اسلامك اعديا لكعنو 1958ء م 48 '201' 11- (84 )
  - 87) مركار' الينيا ص 417-

### نيرابك

# مرکزے مخالفت

## راجیوتوں کے لئے پالیسی

اپنے اجداد کے مائند اورنگ زیب نے بھی راجدوں کے ساتھ بھر تعلق قائم رکھنے کی کوشش کی۔ میوات کے مہارانا کا منصب پاٹی ہزاری سے بیدھا کر چھ ہزاری کر دیا۔ راجہ جنونت سکھ جس نے اورنگ زیب کے ظاف اوائی میں شجاع کا ساتھ دیا اور دیا۔ راجہ جنونت سکھ جس نے اورنگ زیب کے ظاف اوائی میں شجاع کا ساتھ دیا اس کا دارافکوہ کو اورنگ زیب کے برظاف اپنی مملکت میں آنے کی دعوت دی اے اس کا منصب بحال کیا اور گرات کا صوبہ دار مقرر کیا۔ 1678ء میں جنونت سکھ کا انقال ہو گیا۔ دستور سے بٹ کر اورنگ زیب نے مارواڑ کے دو پر گئے جنونت سکھ کے اہل و کیا۔ دستور سے بیٹ کر اورنگ زیب نے مارواڑ کے دو پر گئے جنونت سکھ کے اہل و عیال اور اس کے بی خواہوں کے خرج کے لئے دیئے۔ (1)

جسونت سی مارانی "رانی بادی" کو جودهپور پر مغلوں کا تسلا تسلیم نمیں تھا"
اور جودهپور کو وہ راٹھوروں کی بادر وطن کمتی نتی۔ اس لئے اورنگ زیب کی سیاہ اور الداد قبول نمیں کی۔ اورنگ زیب کو یہ بات ناگوار ہوئی اور اقتصادی طور پر کرور کرنے الداد قبول نمیں کی۔ اورنگ زیب کو یہ بات ناگوار ہوئی اور اقتصادی طور پر کرور کرنے کے لئے اس نے جسونت سی می خزانہ کی حالی شروع کر دی اس وقت مندو راجہ ای دولت این دولت مندروں میں چھیا کر رکھتے سے الذا مغل فوج کو یہ اجازت دی گئی کہ دولت کی حالی مندر کرا دیں یا انہیں بند کر دیں۔ (2)

جمونت على (3) كے انقال كے بعد اس كى دو رانيوں نے ايك ايك اوك كو جم ديا تو جائيں نہ ہونے كى وہ انتقال كے بعد اس ديا تو جائيں نہ ہونے كى مائينى كا مسئلہ على ہوگيا۔ اس زمانہ كا دستور بير تھا كہ كوئى جائيںں نہ ہونے كى مالت مركز كے تحت ميں چلى جاتى۔ دونوں بي جو نكہ المالغ سے اس لئے اورنگ ذيب نے جودجيور سے فيل وصول كرنے كا شميكہ جوزت محكمہ

کے بدے ہوائی کے پوتے اندر علی کو 37 لاکھ روپیہ لے کروے دیا۔ جنوت علیہ کے بدے ہوائی اجریت علی کو منصب اور ریاست مارواڑ کے دو پر گئے سوجت اور بینا کھ بطور جاگیر اور مگ زیب نے دے دیئے باکہ مرہوں یا سموں سے اس کر یہاں کے راجوت مرکز کے خالف نہ ہو جائیں۔ سابی نقط نظر سے اور مگ زیب نے مارواڑ کے راجہ کے خالف نہ ہو جائیں۔ سابی نقط نظر سے اور مگ زیب نے مارواڑ کے راجہ کا جب خاندان کو آئیں میں تقسیم کرنا چاہا تھا لیمن راٹھور سرداروں کے رہنما در گا داس نے اجیت علی کے حالمہ میں کیا۔ جب راجماروں اور ان کی ملان کو قید کرنے کا تھم اور نگ زیب نے دیا تو در گا داس ٹھٹڈا ہو راجماروں اور ان کی ملان کو قید کرنے کا تھم اور نگ زیب نے دیا تو در گا داس ٹھٹڈا ہو کیا۔ جو جو چور کی گدی پر اجیت علی جیٹا۔ (4) پکھ ہی عرصہ میں اور تگ زیب مارواڑ کے راٹا راج علیہ کے حملہ سے ڈر کر کیا۔ جو جو کو در گا داس اور اجیت سکھ نے میواڑ کے راٹا راج سکھ کے یہاں پناہ کی۔ بھا کے ہوئ در گا داس اور اجیت سکھ نے میواڑ کے راٹا راج سکھ کے یہاں پناہ کی۔ دشمن کے دوست کو دشمن سمجھ ہوئے اور نگ زیب نے میواڑ پر حملہ کر دیا۔ راٹا نے میاگ کر بہاڑی علاقوں میں جان بچائی اور مغلوں کے خلاف پھر تیاری میں معروف ہو میا۔

اورنگ زیب کے بافی بیٹے اکبر کو درگا داس نے تحفظ اور سرپری دی تو اکبر نے اجمیر پر چرحائی کر دی۔ میواڑ پر حملہ اور اکبر کی بعدات سے خطفے کے لئے اورنگ زیب نے خت پالیسی انائی۔ اکبر مماراشر کی جانب بھاگ کیا۔ رانا راج سکھ کے بیٹے رانا جگت سکھ سے مل کر کے اسے بنج بزاری کا منصب عطاکیا اور جگت سکھ نے اجیت سکھ نے اجیت سکھ نے دیے اجیت سکھ نے دیے کا وعدہ کیا۔

راجیوں کو غیر مطمئن سیمتے ہوئے اور نگ زیب نے اجیت سکھ کو مارواڑ کا WWW.KitaboSunnat.com کا مراواڑ کا کا کا کا کی تائم راہوں کا کا کی تائم راہوں کا کی نظرے دیکھنے لگا فیکر میں بال مالات کے پیش نظر اور نگ زیب راجیوں کو شک کی نظرے دیکھنے لگا اور نگ زیب کے دور حکومت کے ابتدائی ہیں سال ہیں اس کی راجیوت وشنی کے شوابد کمیں طخے۔ شاجمال کے حمد میں یک ہزاری اور اس سے اوپر کے منصب باتے والے راجیوں کا فیمد اوسط محن 16 تھا۔ شاجمال نے کسی جمعی راجیوں کو ہفت

184

ہزاری کا منصب عطا نہیں کیا۔ لیکن اورنگ زیب نے بے شکھ اور جمونت سنگھ کو ہفت ہزاری کا منصب عطا کیا۔ (5) کچھواہا 'ہاڑا بھائی اور بیکائیر کے راٹھور اورنگ زیب کے مطبع رہے۔

# مغل افواج میں ہندوؤں کی تعداد کی تقابلی فہرست (6)

| اورنگ زیب | شاه جمال | جهاتگير | اكبر | منعب       |
|-----------|----------|---------|------|------------|
| 2         | -        |         | 1    | 7 بزاری    |
| 4         | 1        | 1       |      | 6 ہزاری    |
| 5         | 9        | 9       | 5    | 5 ہزاری    |
| 5         | 10       | 4       | 4.   | 4 بزاری    |
| 4         |          | 1       | 1    | 3.5 ہزاری  |
| 13        | 24       | 5       | 3    | 3 ہزاری    |
| 5         | 5        | 3       |      | 2.5 ہراری  |
| 16        | 22       | 13      | 8    | 2 ہزاری    |
| 27        | 21       | 5       | 5    | 1.5 ہزاری  |
| 15        | 33       | 4       | 8    | ایک ہزاری  |
| 1         | 2        | 1       |      | <i>y</i> 9 |
|           | 20       | 3       | -    | 8 سو       |
| 3         | 15       |         | 4    | 7 س        |
| 2         | 11       | 1       |      | <i>y</i> 6 |
| . 2       | 44       | 5       | 7    | y 5        |
| . 104     | 227      | 55      | 46   | كل ميزان   |

5 سو سے 7 ہزاری منصب کے درجہ کے منصب داروں کی فہرست جس کی تفصیل معاصر مور خین اور دوسرے دانشوروں نے بیش کی ہے۔(7)

| ميزبان | مذكره لاجوري | تذكره كيول ازم | تذكره ذيليث | تذكره ابوالفضل | فرقه  | عهدشاه      |
|--------|--------------|----------------|-------------|----------------|-------|-------------|
| 247    |              | 214            |             | 215            | ملم   | اک          |
|        |              | 37             | ·           | 22             | ہندو  | <i>J.</i> ' |
| 438    |              |                | 383         |                | مسلم  | جماتگير     |
|        |              | 55             | 55          |                | بمندو |             |
| 664    | 453          | 437            |             | , •            | بمكم  | شاہجمال     |
|        | 110          | 227            |             |                | بندو  |             |
| 539    | 435          | 435            |             |                | مسلم  |             |
|        | - 104        | 104.           |             | ,              | ہندو  | ارونگ زیب   |

### افغان

اورنگ زیب کا کراؤ افغانوں یا چھانوں سے بھی ہوا۔ یہ لوگ چہاب اور کابل کے درمیان بہاڑی علاقوں میں اپنی بمادری کے بل پر آباد ہے۔ ان کے خلاف اکبر اور شاجمال کو جنگ کرنا پری بھی۔ بھوک کی آگ بجھانے کے لئے قافلوں کو لو محے یا مفل فوج میں بھرتی ہونے کے علاوہ حصول معاش کا اور کوئی ذریعہ ان افغانوں کے پاس نہیں تھا۔ یہ لوگ آزاد ہی رہنا پینڈ کرتے ہے۔ زیادہ مشاہیر اور دیگر اداد دے کر مفل حکراں انہیں رامنی رکھتے لیکن کی بھی خود غرض رہنما کے ابھرنے سے اس تعلق کے مکراں انہیں رامنی رکھتے لیکن کی بھی خود غرض رہنما کے ابھرنے سے اس تعلق کے کئے مانے کا خطرہ لگا رہتا۔

افغان بغاوت کی ایک انوکمی شکل اورنگ زیب کے عمد میں رونما ہوئی۔ 1667ء میں ایک افغان مروار بھاگو نے خود کو وزیر اور قدیم شانی خاندان کا فرد ہونے کا دعویٰ کرنے والے محمد شاہ کو راجہ مضور کیا اور جانوں کی طرح خود مخار ریاست کا اعلان کر

دیا۔ بھاکو مردار کے ساہ نے ہزارہ الک اور پٹلور میں لوث مار شروع کی خیبر کے رائے سے آمدرفت بند ہو گئی۔

افغانوں کی اس کو بھیم اور اس کی مدد کے لئے داریک نیب نے ایک دستہ کو منظم بخش امیر خال کو بھیم اور اس کی مدد کے لئے راجیت سابیوں کے ایک دستہ کو منظم کیا نے کئی خوفاک جنگوں کے بعد افغانوں کی اس بغلوت کو دیا دیا گیا۔ اس علاقہ کی محمد اشت کے لئے نا 1672ء میں مارواڑ کے حاکم جنونت سکھ کو جمرود کا افر مقرر کیا گیا۔ افغانوں نے 1672ء میں دوبارہ بغلوت کی۔ ایک آفریدی سردار اکمل خال جس نے افغانوں نے داجہ ہونے کا اعلان کر کے سکہ چلایا 'اس بغلوت میں افغانوں کا سرخنہ تھا۔ نے اپنے راجہ ہونے کا اعلان کر کے سکہ چلایا 'اس بغلوت میں افغانوں کا سرخنہ تھا۔ کما مفغانوں کو ایک ساتھ مل کر مغلوں کو ذیر کرنے کا اس نے نعو دیا۔ افغانوں کی بڑی تعداد نے مل کر درہ خیر کو برند کر دیا۔ ایک خل گھائی کو صاف کرنے کے لئے اکمل خال ان اندر چلا گیا کہ مغل فوج سے سامنا ہو گیا لیکن کی نہ کی طرح اپنی جان اکمل خال ان اندر چلا گیا کہ مغل فوج سے سامنا ہو گیا لیکن کی نہ کی طرح اپنی جان بھائے میں کامیاب ہو گیا۔ وس بڑار افغان ہلاک ہوئے اور بہت سے افغان قبیلے باغیوں کی سیاہ جس شامل ہو گئے۔

معل سردار شجاعت خال کو بھی خیبر میں کانی تفصیان اٹھانا ہدا۔ جموت سکھ کے بھیج ہوئے راجیوت بلوروں کی مدد سے شجاعت خال بدقت اپنی جان بچا سکا۔ 1674ء میں اور بگ زیب کو خود بیشاور جانا ہدا اور تقریباً ڈیڑھ سال تک وہاں ٹھس رمنا ہدا۔ جب تک افغانوں میں اضاو قائم رہا ان پر قابد پانا دشوار رہا۔ آخر میں اور تک زیب نے بہت تک افغانوں میں اضاو تائم رہا ان پر قابد پانا دشوار رہا۔ آخر میں اور تک زیب نے اپنی حکمت عملی اور حسب ضرورت طاقت استعمال کر کے افغانوں کا اتحاد ختم کر دیا تب کسیں امن کی صورت نظر آئی۔

مرکزے بخاوت کرنے کی وجہ سے انہیں کالا کیا۔ اس سے معلوم ہو آ ہے کہ ضرورت پڑنے پر غیر مسلمول کے علاوہ بھی ہونے والی کمی بخاوت کو دیائے اور کیلئے سے اور کیلئے اور کیلئے

فدکورہ بلا حقائق سے واضح ہوتا ہے کہ مرکز کو کمزور کرنے والی کوئی بھی طاقت خواہ بندہ ہویا مسلمان دونوں کو مکسل طور پر سختی کے ساتھ کیل دیا جاتا تھا، جیسا کہ

افغانول کے ساتھ ہوا۔

سكمه بغلوت

سکموں کی بغاوت اور مگ زیب کے خلاف آخری بغاوت تھی۔ حکرانوں کے ماند سکھ گروؤں نے اپنا رہن سمن وضع کر لیا تھا اور فوج کو بھی ترتیب دے لیا تھا۔ خود کو بیہ ''سچا باوشلہ'' کیتے۔ (8) 1675ء تک مرکز کے لئے کمی تئم کا خطرہ محسوس نہ کرتے ہوئے اور نگ زیب نے سکھ گروؤں کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھلیا۔

ساقیں گرو (9) ہر رائے کا پہلا لڑکا رام رائے تھا جو ایک بائدی کے بعن سے پیدا ہوا تھا۔ ہر رائے کی بیابتا بیوی کے بعن سے ایک دو سرے لڑکے ہرکشن کی پیدائش ہوئی۔ ہررائے نے اپنی بائدی کے لڑکے رام رائے کو اپنا جانشین ہونے کا اعلان کیا جس کی دجہ سے بنجاب شن آلہی تافو کلن برے گیا۔ اس تنازعہ کو طے کرنے کی ذمہ داری اور تگ ذیب کے بیرد کی گئی لیکن سکھول کی اس بحث میں وہ پڑتا نہیں چاہتا تھا کہ سکھ فودی اس کا فیصلہ کرلیں۔ (10)

بلا خر ہردائے کی بیابتا ہوی سے پیدا ہونے والا الزکا ہرکش آٹھویں گرو ہے لیکن تھوڑے بی دنوں بعد پیچک کی بیاری سے ان کی موت ہو گئی اور تیخ بہاور کو نواں گرو بنایا گیا۔ گرو تیخ بہاور نے آسام سے ہونے والی الزائی بیں مغلوں کی فرج کی طرف سے مصہ لیا۔ بعد بیں اپنے چیلوں اور سپاہیوں کا خرج چلانے کے لئے زور اور خیر (۱۱) کے ساتھ دولت حاصل کرنا شروع کر دی' آوم حافظ نامی ایک صوفی سے گرو تیخ بہاور کی گری دوئی تھی۔ دولت مند ہندوؤں سے تیخ بہاور اور مالدار مسلمانوں سے آدم حافظ من چاتی دولت وصول کرتے۔ (12) دونوں کی دہشت گردی سے تھ آ کر اور نگ من چاتی دولت و مول کرتے۔ (12) دونوں کی دہشت گردی سے تھ آ کر اور نگ زیب کے فوجیوں نے دونوں کو قید کر لیا۔ حقیقت بیں ذاتی عیش و آرام کی خاطر آدم حافظ نے فیر قانونی کام کیا۔ اس لئے اور نگ زیب نے اسے ملک بدر ہو جانے کی سزا دی۔ مرکز کے خالف اپنی فوتی حالت مضوط کرنے کے لئے چو تکہ گرو تیخ بہاور نے دی۔ مرکز کے خالف اپنی فوتی حالت مضوط کرنے کے لئے چو تکہ گرو تیخ بہاور نے فوف و ہراس پھیلایا تھا المذا 1675ء بیں اور نگ زیب کے تھم پر انہیں سزائے موت

دی حتی لیکن کرو تیخ بمادر کو سزائے موت دیئے جانے کے سلسلہ میں ہمارے پاس ٹھوس ثبوت کی کی ہے۔ (13)

ایک اگریز افسرمینکلف نے اپی کتاب "سکموں کی تواریخ" میں سب سے یملے یہ تحرر کیا ہے کہ اورنگ زیب نے گرو تی بماور کو سزائے موت وی مثیکلف سے پہلے اس کا کوئی تذکرہ یا جوت نہیں ملا۔ اس سے بھی اہم ایک کت یہ ہے کہ مٹیکلف کے بعد شائع ہونے والی دوسری کتاب میں میٹکلف کے اس خیال کو کہ اور نگ زیب نے گرو تیج مبادر کو موت کی سزا دی۔" کافی اہمیت دی گئی جبکہ میٹ کلف سے پہلے ایک دوسری بات کا علم ہو آ ہے۔ (14) بھائی منی عمر کی 1893ء میں شائع ہوئی کتاب " بھکت رخاولی" میں واضح طور پر لکھا کیا ہے کہ ایک سکھ نے ہی ان کی اپنی اجازت سے ان کا سر کاث دیا۔ کننگھم (15) نے لکھا ہے کہ اور تگ زیب کو اپنی کرامت و کھانے کے لئے انہوں نے کماکہ وہ ایک ایبا منز لکمیں سے کہ جو بھی اے اپن گردن میں باندھ لے گا " تلوار کے بھاری سے بھاری وار کا بھی کوئی اثر اس کی گردن پر سیس ہو گا۔ اس منتر کو انسول نے خود اپنی ہی گردن میں باندھا اور اسینے چیلے کو وار کرنے کا اشارہ کیا۔ تکوار کی بھاری ضرب جیسے ہی ان کی مردن پر ردی مرتن سے جدا ہو کر ایک طرف جاگرا۔ اس واقعہ کے راوی وہ لوگ ہیں جنہیں گرو جی کی خدمت میں بیشہ حاضر رہنے کی سعادت حاصل تھی۔ 1912ء میں بیا کتاب بھت ر تناولی جب دوبارہ شائع ہوئی تو ندکورہ بالا واقعہ کو حذف کر دیا گیا۔ کیونکہ اس سے پہلے میشکلف کی کمانی آ چکی تھی۔

سیانی سکھ کی تھنیف پنتہ پرکاش کا پہلا ایڈیشن 1879ء اور دوسرا ایڈیشن 1883ء میں شائع ہوا۔ اس کتاب کے دونوں ایڈیشنوں میں اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ سرو تینے بہلور کو اورنگ زیب نے قتل کرایا۔ پنتھ پرکاش کا تیسرا ایڈیشن ما لکم کی کتاب کے بعد شائع ہوا۔ اس کتاب میں یہ عبارت ہے کہ مرو جی سے اسلام قبول کرنے کو کما سمیا۔ ان کے انکار پر دبلی کے چاندنی چوک پر بر سرعام ان کا قتل کر دیا تھا۔ ایک اہم مکتہ سے بحی ہے کہ کردی نہیں کیا۔

"سکمال دے راج" کتاب 1862ء اور 1892ء ہیں دو مرتبہ شائع ہوئی اس کتاب ہیں بھی بھکت رتاولی کی طرح گرو تنظ بمادر کو اورنگ زیب کے ذریعہ سزائے موت دیئے جانے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے "لیکن اس کتاب کے گور کھی ایڈیشن میں اصلیت کے برظاف اورنگ زیب کا نام اور یہ واقعہ شال کر دیا گیا۔

اس کرو تیج بماور کی موت کے بعد سکھ تحریک نے فرجی نوعیت اختیار کر لی۔ اس تحریک کو سکھوں کے دسویں اور آخری گرو گویند سکھ کا خصوصی تعلون عاصل رہا۔ پہلے مرحلہ میں بندو راجاؤں نے آپسی جھڑوں میں گرو گوند سکھ کی مدد سے فائدہ اٹھانا چاہا کیکن گرو جی بہت جلد اپنی پوزیش مضبوط کرنے کے بعد بندو راجاؤں کے مخالف ہو گئے۔ کئی بندو راجاؤں نے ایک ساتھ مل کر 1704ء میں گرو جی پر حملہ کر دیا جس میں گرو جی کو فرخ ہوئی۔ تب بندو راجاؤں نے مغلوں سے گرو گوبند سکھ کے خلاف مدو کرو جی کو در کرتا اپنی اغراض کے پیش کرنے کی درخواست کی۔ مغل طافت نے گرو گوبند سکھ کو ذیر کرتا اپنی اغراض کے پیش نظر ضروری سمجھا۔ اور تگ ذیب نے لاہور کے صوبہ دار اور سربند کے فوجدار وزیر خلال کو گرو گوبند سکھ جائے خلال کو گرو گوبند سکھ میا اور سکھ بٹائے خلال کو گرو گوبند سکھ کے خلاف بہاڑی راجاؤں کی مدد کرنے کا تھم دیا اور سکھ بٹائے

اورنگ ذیب کو ظالم اور سکموں کا خالف ثابت کرنے کے لئے باریخی شواہد کے ساتھ 1827ء کی مطبوعہ ایک کتاب میں ذکور ہے کہ اورنگ ذیب نے گرو گوبند سکھ کے دو بچل کو مار ڈالا۔ بھائی بیر سکھ پٹیالوی نے اپنی کتاب ''سکھ ساگر'' میں گرو گوبند سکھ کے دو بچل کو دار ڈالا۔ بھائی بیر سکھ پٹیالوی نے کا تذکرہ سب سے پہلے کیا ہے۔ (16) براؤن کننگھم (17) وغیرہ نے ابعد میں اس قصہ کو اور نمک مرج لگا کر پیش کیا۔ براؤن کننگھم (17) وغیرہ نے ابعد میں اس قصہ کو اور نمک مرج لگا کر پیش کیا۔ 1887ء سے گروجی کے دونوں بچل کے نام پر میلہ بھی لگنا شروع ہو گیا۔

اس میں شبہ نمیں کہ کرو گوبند سکھ کے اہم منصوبوں اور مرکز مخالف تحریکات سے اورنگ زیب چوکنا ہو کیا تھا۔ اور دیگر مرکز سے بخاوت کرنے والوں کی طرح اس نے سکھوں کو بھی کچلا کین اس بات کا کوئی ٹھوس ٹبوت نمیں ہے کہ گوبند سکھ کے دو بچوں کو اس نے مروایا۔ (18) گرو گوبند سکھ کی موت ایک پھمان کے ہاتھوں ہوئی

جس کے وہ بیٹوں کو گروئی نے مار ڈالا تھا۔ گرو گوبند عکم سے مل کر اوریک زیب حالات کو معمول پر لانے کا خواہش مند تھا لیکن اس سے پہلے بی 1707ء (19) بیس اس کا انتقال ہو گیا۔ (20)

ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان فاصلے یا تاؤ کو صد فیصد درست بتا آ بیای مغلا کے پیش نظر مناسب ہو سکتا ہے۔ لیکن تاریخی نظ نظر سے نہیں۔ ہمیں بہت ی مثالیں ایک لمتی ہیں جن سے پہ چاتا ہے کہ دشنی یا ذاتی مغلا کے پیش نظر ہندووں کے خلاف (21) ہندووں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا اور اس بات کے بھی جوت موجود ہیں کہ حسب ضرورت مسلمانوں نے مسلمانوں کی مخالفت یا ہندووں کا ساتھ دیا۔ مثل کے طور پر گنگا رام برہمن جس کے بہاں گرو گوبئد سکھ کی مل سندری اور ان کے بچل فرر پر گنگا رام برہمن جس کے بہاں گرو گوبئد سکھ کی مل سندری کو مرہند کے حاکم کے بناد کی۔ اس گنگا رام نے ان بچل اور گرو گوبئد سکھ کو موت سے بچلنے والے بی خال اور غنی خال دونوں کو گرو گوبئد سکھ کو موت سے بچلنے والے بی خال اور غنی خال دونوں کو گرو گوبئد سکھ نے «بیٹوں سے بھی بارے» کہا۔

گرو ارجن مجلے کا بھائی پر تھوی چند تھا۔ اس نے جب تک بھائی کی جان ند لے لی چین سے نہیں بیشا۔ ملائکہ اس کی وجہ سے گرو ارجن کو گر فار کیا گیا تھا۔

میاں میر بھی آیک مسلمان تھا جس کے ہاتھوں امر تسرے گرودوارہ کا سک بنیاد رکھا گیا تھا۔

چندو شاہ ایک ہندہ بی تھا جس نے کانی انتیں دے کر گرد ارجن علمہ کو مارا اور ان کے بھائی پر تھوی چند کا دل محندا کیا۔ بابا فرید وہ مسلمان تھے جن کی نظموں کو گرد ارجن علمہ نے گرد گرد کر مسلمان تھا لیکن اس کی ارجن علمہ نے گرد گرنتے صاحب میں شاق کیا۔ بمادر شاہ کو مسلمان تھا لیکن اس کی دی ہوئی (تکوار) فوالفقار آج بھی آئد پور صاحب میں موجود ہے۔ دھرو مل گرد تی بمادر کا بھنہ جہ تھا جو بھیہ ان کے خلاف مغل دربار کے کان بحر آ رہتا تھا۔ چنانچہ سے تو ہم کہ سکتے ہیں کہ اور تک زیب کے زمانہ میں مربوں 'سکموں اور جائوں کی بعد تی ہو تم کم کی بعد تی

عالار

بھالور کے نواب علول شاہ نے مطول سے ہر معلوہ تو ڈنے کے لئے کہا اور اور گل زیب سے اس کی کشیدگی برحتی گئی۔ ایک اہل اور با صلاحیت نواب نہ ہونے کی وجہ سے علول شاہ کی بدولت بھالور کی اندرونی صورت حال بگرتی گئی۔ ذاتی مفاد کی خاطر مریخوں نے بھالور کے نعلقات میں بگاڑ پردا ہوا۔ مریخوں نے بھالور کو مدد دی لیکن مریخوں سے بھی بھالور کے نعلقات میں بگاڑ پردا ہوا۔ یمال تک کہ تعلقات ختم ہو گئے۔ اس صورت میں بھا پور نے مفلوں سے دوبارہ مدد کی درخواست کی۔ مفلوں سے مدد لینے کے بعد بھالور کا تحکواں پھر مفلوں کا مخالف ہو گیا۔ علول شاہ کے بعد کے بعد دیگر دو سرے بھالوری مرداروں نے بھالور کا استحصال کیا وہال کی گدی کے مریرست مسود نے مفلوں کے خلاف مریٹوں سے مدد ماتی کیا۔ وہال کی گدی کے مریرست مسود نے مفلوں کے خلاف مریٹوں سے مدد ماتی بھوا تی جوا دیا۔ بعد میں باہ کے ساتھ شیوا تی بھی بھالوں پر مملان خورد د نوش لاد کر شیوا تی بھی بھالور پہنچ گیا۔

معل سردار ولیرخل عا پور کے نوامی علاقوں کو مع کرنا ہوا عابور کے قلعہ تک جا بہتا اور است معلی سردار ولیرخل عابی اور کے توان علاق کا درا است مع کرنے ہوا کہ اور است معلی ایک بری فرج بھیجی گئے۔
الدائر وہ والی جلا میں فردوں نے مجامرہ کر لیا جانچہ 12- ستمبر 1680ء کو عابور معلوں کے تحت
میں آگیا۔

محول كنشه

اپنا دوسرا نشانہ اورنگ ذیب نے کول کنٹرہ کو بنایا۔ وہاں کا چمنا سلطان عبداللہ قطب شاہ 21 اپریل 1672ء کو فوت ہو حمیا۔ اس کی تین لڑکیاں تھیں لیکن لڑکا کوئی نہیں تھا۔ اس کا تیسرا والد اوالحن تھا۔

عبداللہ کے طریقے علی ریاست مول کندہ کے لئے جائشنی کا جھڑا اٹھ گڑا ہوا۔ ایرانی تایک سید جدکی مدد سے ابوالحن سلطان اور مظفر وڈیراعظم بط مظفر کا فکل کر دیا کیا تو اور مدنا نامی برہمن کو ابوالحن نے وزیر بنایا۔ مدنا کا بھائی آتا کول کندہ کا سید سلار اعظم مقرر ہوا۔ چونکہ ابوالحن دن رات عیاشی اور راگ رنگ میں مشغول رہتا تھا اس کے اصل طاقت مرنا کے ہاتھ آگئے۔ اپنی حیثیت محفوظ رکھنے کے لئے اس نے مرہوں کو ایک لاکھ بن ساللنہ دے کر تحفظ حاصل کیا۔

بیجاپور کو فتح کرنے میں مغلوں کو جن وشواریوں سے ووچار ہوتا پڑا۔ ان کے لئے مریشوں کے مقابلہ گول کنڈہ بھی پچھ کم قصور وار نہیں تھا۔ شزاوہ شاہ عالم کی سربرای (کمان) میں حیور آباد پر حملہ کرنے کے لئے اور تگ زیب نے فوج روانہ کی۔ 18- آکتوبر 1685ء کو ابوالحن نے بتصیار ڈال ویئے اور دونوں کے درمیان پچھ شرائط پر صلح ہو گئی۔ لیکن گول کنڈہ کی نقل و حرکت مغلوں کے خلاف جاری رہی۔ 7 فروری 1687ء کو اور تگ زیب نے گول کنڈہ کی گیرا بندی کرا دی اور قلعہ کی دیوار تو از کر حملہ کرنے کا مصوبہ بنایا۔ اس دوران مغلوں کو قط اور مربٹوں کا سامنا کرنا پڑا' اس کے باوجود مغل فوجیں آٹھ ماہ تک محاصرہ کئے رہیں۔ 21 ستمبر 1687ء کو گول کنڈہ کے قلعہ پر مغلوں کا جمنہ ہو گیا اور ابوالحن قید کر دیا گیا۔

گول کنڈہ کو فتح کرنے پر وہاں کے قلعہ سے سونے جاندی کے برتن ' جوا ہرات اور زیورات کے علاوہ سات کروڑ روپسہ نقد بھی مغلوں کو حاصل ہوئے۔ مغلوں کی اس مفتوحہ ریاست کی آمانی وہ کروڑ ستاس لاکھ روپسہ تھی۔

### مراثعا

بیاپر اور گول کنڈہ کے زوال کے بعد اورنگ زیب نے اپنی تمام تر طاقت مرہوں کے ظاف لگا دی۔ بربان پور اور اورنگ آباد پر حملوں کے علادہ ایک نے مرہور مردار سنبھا بی نے اورنگ زیب کے باغی بیٹے شنزادہ اکبر کو پناہ دے کر اورنگ زیب کو ایک بیٹے شنزادہ اکبر کو پناہ دے کر اورنگ زیب کو اس بات کا برا اندیشہ تھا کہ مرہوں کی سایت کے سارے مغل علاقوں میں شنزادہ اکبر نے اگر حملے شروع کر دیتے تو ایک طویل خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ لیکن منبھاتی نے شنزادہ اکبر کو بحربور سارا نہ دے کر اپنی طاقت پر نگیریوں اور سدیوں کے ظاف بے مقعد کی لڑائی میں لگا دی۔ شنزادہ اکبر اور سنبھا جی کا ساتھ مشتبہ ہونا فطری بات ہے۔ چونکہ جب اورنگ زیب بجابور اور گول

کنڈہ کے خلاف جنگ میں مصروف تھا اس ونت بھی سنبھا جی نے شنراوہ اکبر کو وافر امداد دینے سے انکار کر دیا تھا۔ محض اس وجہ سے 1686ء میں مخل علاقوں پر شنراوہ اکبر کے حملوں کو باآسانی ناکام بنایا جا سکا۔ ناامید ہو کر شنراوہ اکبر سمندر کے راستہ فرار ہو کرابران چلا میا۔

بچاپور اور گول کنڈہ کے زوال کے بعد بھی سنبھا جی اپنے نواح میں اور اپنے واقلی حریفوں سے خیٹنے میں مصروف رہا۔ 1689ء میں اپنے آیک خفیہ او سنگ میشور پر اچانک مغلوں کے حملہ سے سنبھا جی جران رہ گیا۔ اسے اور نگ زیب بچاپور اور گول کنڈہ پر اپنی اور قتل کر دیا گیا۔ مرافعوں سے سمجھو تاکر کے اور نگ زیب بچاپور اور گول کنڈہ پر اپنی فتح کو مستقل کر سکا تھا۔ سنبھا جی کو قتل کر کے اس نے نہ صرف اس موقعہ کو کھو دیا بلکہ مرہٹوں کو اپنا محاربہ مزید تیز کرنے کا بمانہ فراہم کر دیا۔ کسی ایک طاقتور رہنما کے نہ ہونے کی وجہ سے مرہٹر سرداروں نے کھلے عام مغل علاقوں میں لوث مار شروع کر دی۔ مثل فوج کو دیکھتے ہی وہ اوھر اوھر چھپ جاتے تھے۔ مرہٹوں کا خاتمہ کرنے کا محقوق دیا۔ سنبھا جی کے چھوٹے بھائی راجہ رام کی حکومت تو قائم ہوئی کین راجدھائی پر بجائے اور نگ نیب نے انہیں سارے دکن میں اپنی حرکات و سکنات مزید تیز کرنے کا مقلول کا تملہ ہوتے دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگ فکا۔ راجہ رام نے بھاگ کر مشرقی مرحد پر جنی میں پناہ لی اور وہاں سے اس نے مغلوں کے ظاف جنگ کو جاری رکھا مرحد پر جنی میں پناہ لی اور وہاں سے اس نے مغلوں کے ظاف جنگ کو جاری رکھائی اس طرح مربٹوں کی بعادت مغرب تا مشرق تھیل گئی۔

ازرنگ زیب نے جنی میں راجہ رام کو محاصرہ میں لے لیا یہ محاصرہ کافی دن تک جاری رہا۔ 1698ء میں جنی کا زوال ہوا لیکن راجہ رام وہاں سے نکل بھاگئے میں کامیاب ہو گیا۔ مربوں کے حملوں میں تیزی آئی۔ کی مرتبہ مغلوں کو کیر تقصان اٹھاتا پڑا۔ مربوں نے کموئے ہوئے کی قلعوں پر دوبارہ قبضہ کرلیا۔ راجہ رام سارا واپس آنے میں کامیاب ہوا۔ مغلوں اور مربوں کی کھیدگی برقرار رہی۔

1703ء میں اورنگ زیب نے مرہوں سے بات چیت شروع کی' سنبھا جی کے لئے سابھ کو وہ رہا کرنے پر آبادہ ہو گیا۔ اس وقت سابو ستارا میں اپنی مال کے ساتھ

قید تھا۔ ساہو کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا۔ جوان ہونے پر اس کی شلوی نامور مریشہ گھرانوں کی دو لڑکوں کے ساتھ کر دی گئی۔ شیوا تی کی ریاست اور دکن بی "سرویش مکمی" کا افتیار ساہو کو دے کر اس کی خصوصی حیثیت تنکیم کرنے کے لئے اور تگ نیب تیار تھا۔ لیکن خفیہ معلولت کی بنا پر اور تگ زیب نے آ ٹر بی مرہوں سے مشتبہ ہو کر اس سارے منصوبہ کو رو کر ویا۔

1706ء میں اورنگ زیب کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ مرینوں کے تمام قلموں پر قبضہ کرنا مشکل ہے لیکن پھر بھی جنگ جاری رہی۔ 1707ء میں اورنگ زیب کا انقل ہو گیا اور مرہنوں کو دم لینے کا موقع مل گیا۔

اگر ہم اور تک زیب کو ایک مسلم حکراں کے بجائے صرف حکراں یا باوٹاہ سمجھیں تو یہ حقیقت تنلیم کرنا ہو گی کہ کی باوٹاہ کو ہر چیز سے زیادہ اپنے تاج و تخت کی بقا اور استحکام عزیز ہوتا ہے۔ چنانچہ اور تک زیب نے بھی اپنی سلطنت اور تخت کے استحکام کو ہی اولیت دی۔ اس کی صوبائی حکمت عملی اور ان کی تھکیل میں بھی مقصد سب سے زیادہ اہم اور نملیاں نظر آتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے وکن کی کئی حسب سے زیادہ اہم اور نملیاں نظر آتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے وکن کی کئی علی ریاستوں کے مسلم حکرانوں اور اعلی حمدیداروں کو جمل ایک طرف اپنا مخالف سمجھا ویلی موجہا۔ ایک طاقتور راچوت ہے سکھ کو نہ صرف صوبہ داری کے اعلی حمدہ پر فائز کیا بلکہ اس پر اعتماد کرتے ہوئے مرہوں سے خطے اور ان کی طاقت کو ختم کرنے کی بوری ذمہ داری بھی اس کے سپرو تھی۔ مسلم اور غیر مسلم پر دھیان دیتے بغیر ج سکھ نے کہ بھی ایمانداری اور بوری وفاداری کے ساتھ غیر مسلم پر دھیان دیتے بغیر ج سکھ نے بھی ایمانداری اور بوری وفاداری کے ساتھ غیر مسلم پر دھیان دیتے بغیر ج سکھ نے بھی ایمانداری اور بوری وفاداری کے ساتھ مرہوں کی مخالف اور اور گل ذیب کی جمایت میں اہم کارکردگی دکھائی۔

جس طرح ذاتی مغلوات کے تحت کول کندہ اور بھاپور کے مسلمانوں نے اور تگ زیب کی مخالفت' اس کے کنبہ میں ناانفاتی اور ہندو طاقتوں کے ساتھ راہ و رسم قائم رکھنے کی روش اختیار کی' اس سے ایک اہم جوت سے فراہم ہو تا ہے کہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں میں اتحاد نہیں تھا' البتہ کچھ مسلمان حکراں یا سلطان ایسے تھے جو ذاتی مغلوکی خاطر ضرورت پڑنے پر دو سرے مسلمان حکرانوں سے متحد ہو گئے۔ مندرجہ بالا صورت حال کا اطلاق صرف مسلمانوں پر ہی نسیں ہو آ بلکہ مریٹوں کا بھی کی انداز تھا۔

جیساکہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ کتنے بی ہندہ علاقوں کو مریموں نے صرف ذاتی فاکدہ کے لئے تاراج کیا۔ وہل کے جاہ حال عوام نے اور تگ زیب کے حق میں اپنی عقیدت مندی کا اظہار کیا۔ عقیدت مندی صرف اس لئے کہ نہ صرف اور تگ زیب بلکہ اس سے پہلے بھی کی چیز نظر آتی ہے کہ عوام بھیٹہ نیکس کا بوجھ برداشت کرتے اور بلکہ اس سے پہلے بھی کی خیز نظر آتی ہے کہ عوام بھیٹہ نیکس کا بوجھ برداشت کرتے اور ب بس ہوتے ہیں۔ تعلیم کا فقدان ' ذرائع آمدردنت کی کی اور اقتعادی مشکلات کی وجہ سے عام رعایا تمام حکمرانوں کو خواہ وہ بندہ ہوں یا غیر ہندہ ایک جیسا بی سمجھی ' اس لئے کہ ان کا استحصال سب نے کیسال طور پر کیا۔

مرہنوں کی فوج میں صرف ہندہ ہی نہیں تھے بلکہ اعلیٰ فوجی عمدوں پر بہت سے اہل اور باصلاحیت مسلمان فائز تھے اور مسلم طاقتوں کے خلاف انہوں نے نہایت ایمانداری کے ساتھ مرہنوں کا ساتھ بھی دیا۔

اندا ہمیں کمنا پڑے گا کہ تمام مسلمانوں کا ایک ہونا اور بلانقاتی سبھی ہندوؤں کی جداگانہ حیثیت سبھنے کی بات اگریزوں کے زمانہ کی پیداوار ہے۔ اور اس بے بنیاد بات کو بلور کرانے کے لئے مقائق کو نظر انداز کیا گیا' یا اس کی تفصیل اطمینان بخش طریقہ سے نہیں کی حمیٰ۔

اس حقیقت سے روشاس ہونے کے لئے اگر اور تک زیب کے زبانہ کے اسباب اور عوال کو نظر انداز ہمی کر دیا جائے تو دور حاضر کے حالت کا جائزہ لینے سے ہمی اس حقیقت کو باآسانی سمجھا یا محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان میں ہر سال سینٹلوں واقعات رونما ہوتے رہجے ہیں جن میں مسلمان مسلمان کا مخالف نظر آ آ ۔۔۔ اور ہندو کی گولی سے ہندو کا سینہ چھلتی وکھائی دیتا ہے۔ اس کے بر عکس بست سے ہندو کنوں کا روزگار مسلمانوں کے باتھ میں اور بست سے مسلمانوں کی زندگی ہندووں کی سربرسی میں بسر ہو رہی ہے۔ یہ حقیقت علیحرگی پندی یا آپسی منافرت نہیں بلکہ ہندو اور مسلمانوں کے اشتراک سے پیدا شدہ ایک ایسے مانول کی تصویر پیش کرتی ہے جس میں سابی سابی ایشان کے جس میں سابی سابی ایس

اقتصادی یمان تک که قدمی معاملوں میں بھی ہندو اور مسلمان ایک جیسے اور تھلے ملے وکھائی دیتے ہیں نہ کہ ایک دو سرے سے الگ اور سٹے بچے۔

ای طرح اورتک زیب کے زمانہ میں فرہی منافرت کا ماحول ہو آ اور ای کے لئے ہندو اور مسلمان نبرو آزما ہوتے اور نہ بی میدو اور مسلمان خرو آزما ہوتے اور نہ بی دی جایت میں مسلمان گولکنڈہ۔

# قوم پرستی

مور نعین کی بیشہ یکی کوشش رہی ہے کہ سارے ہندوستان کو ایک ملک مانتے ہوئے اور قوم یا غرجب کو کسی طرح کی اہمیت دیتے بغیر صرف سابی اور تناوی کی ایمیت دیتے بغیر صرف سابی افر آتی ہے کہ تمذیبی پہلودک کو بی ایمیت دی جائے مزید برآل بیہ بات بھی صاف نظر آتی ہے کہ عوامی اتحاد کو جوڑے رکھنے یا اسے پارہ پارہ کرنے میں آریخ نگاری کی خاص اہمیت ہے۔

اے فلط آری نگاری کا انجام ہی کما جا سکتا ہے کہ آج بھی ہمارے تعلیی اواروں پر فرقہ بندوں کا تسلط برقرار ہے۔ اسکولوں اور کالجوں کا تمام تر فرج سرکار برداشت کرتی ہے لیکن طلباء کو ہر قتم کی تعلیم کے نام پر آلیسی منافرت اور فلط رجانات کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ فرجی غیر جانبداری اور آزادی کو دونوں ہی طرف سے چیلج کا سامنا ہے۔ آگر ایک طرف ہندو قومیت کے علمبردار تمام تشخص کو ختم کر کے کیسال (بھارتیہ کران) بن جانے پر زور دیتے ہیں تو دو سمری طرف سکھ اور مسلمان فدہب کے معاملہ میں نمایت سے الگ نہ سجھنے پر اڑے میں نمایت سے الگ نہ سجھنے پر اڑے ہوئے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ ان فدہب کو سیاست سے الگ نہ سجھنے پر اڑے ہوئے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ ان فدہب کو سیاست سے الگ نہ سجھنے پر اڑے ہوئے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ ان فدہبی عصبیت کے علمبرداروں کا یہ انداز مکلی مفاد

تمام شواہد کو نظر انداز کرتے ہوئے آج بھی کھ وانشور ہمارے ملک کے وسطی عمد کو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان منافرت اور دشنی کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ تهذیبی اور نقافی حد تک دونوں گروہوں میں خوشگوار تعلقات رہے۔ آرٹ موسیقی، مصوری صنعت گری اور ادب جس صورت بین اس وقت ہمارے پاس موجود ہے وہ دونوں فرقوں کی صدبا سال کی مشترکہ مسامی کا متیجہ ہے۔ پانچ چید سو سال کے اس عرصہ سے متعلق جو کچھ طامبل ہوا ہے اس میں یہ نشاندی کرنا یا جلاش کرنا آج بھی ناممکن ہے کہ اس میں گننے اور کس حصہ کا تعلق کس فرقہ سے ہے۔

اس حقیقت کو وحیان میں رکھ کر کچھ عوای (عوام پند) کے جانے والے بادشاہوں بادشاہوں کے بارے میں غور کرنا ضروری ہے۔ رعایا کو ایک قوم سجھنے والے بادشاہوں میں سب سے زیادہ مشہور مورب شہنشاہ اشوک اور مغل شہنشاہ اکبر ہیں۔

اشوک کی لاٹوں اور کتوں کا پھیلاؤ اس کی ہردلعزیزی کے ایسے جوت ہیں جن کو جھٹلیا نہیں جا سکتا۔ شال مغرب ہیں اس کے کتبے مان سرا شہیز گڑھی اور لام دھن تک اور دور تک مغرب ہیں قدھار تک طعے ہیں۔ اس نے قدھار 'کبوج اور یونوں کو اپنی سرحد پر ہمارے انیؤکس خانی کی مغربی سرحد پر ہمارے انیؤکس خانی کی حکومت تھی۔ مندرجہ بالا تین مقالمت کے لوگوں کو عین سرحد کے انقتام پر کہنا غیر واضح ہے 'کیونکہ اس معالمہ ہیں اختلاف رائے ہے اور ہنوز طے نہیں ہو پایا ہے کہ یہ لوگ مملکت کے اندر تھ یا سرحد کے بار۔ کتبوں کی تنصیب سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مملکت کے اندر تی رہے تھے جنوبی سرحد پر چول' پانڈی سنیہ پتر اور کیل پتر محلی بیتر اور کیل پتر محلی تنصیب سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیل پتر محلی تنسی جمال اشوک کا کوئی کتبہ نہیں ماتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ کیل پتر محلی تیں تھیں جمال اشوک کا کوئی کتبہ نہیں ماتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ نے کورہ بالا تمام سلطنی خود مختار اور آزاد سلطنت کی حیثیت سے قائم تھیں۔ (23)

اول الذكر قوى ليجهتى اور كملى سالميت كے نشان اور ہرد لعزيز عوام شهنشاہ اشوك كے عرقد ميں اس كى مملكت كى حدود اور اس كى سلطنت كا جو كھيلاؤ نظر آتا ہے وہ اس بات كا مظر ہے كہ جنوبى مندوستان كا آيك تمائى حصد اشوك كے مندوستان كا جزو تمجى منیں بن سكا۔

اشوک کے بعد ہندوستان کی آریخ میں اکبر کو دوسرا ملک گیر شہنشاہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس میں اختلاف رائے نہیں کہ اکبر مغل دور کا سب سے زیادہ مشہور بادشاہ رہا ہے۔ اکبر ایک عظیم سلطنت قائم کرنے میں کامیاب رہا لیکن اشوک کی طرح جنوب کے صوبے اس کے بغنہ میں بھی نہیں آسکے۔ وہ اپنے فرجی محرکات فرجی کارروائیوں اور فقح کے منصوبوں کے تخت صرف ریاست احمد مگر تک کے علاقہ کو ہی ایک مملکت کے سائبان اور سیاسی وحدت میں ضم کر سکا مقبقی صورت میں تھی کہ بچاپور محمل کنڈہ اور احمد محمر ریاستوں نے کشیدگی اور جنگ کا ایسا ماحول قائم رکھا کہ وہ اکبر کے لئے ورد مربنا رہا اور وہ وہل اینا افتدار قائم نہیں کر سکا۔

اگر اشوک اور اکبر کے سلسلہ کے مندرجہ بالا تنقیدی جائزہ سے ہم انفاق کرتے بیں اور پھر بھی اگر انہیں عظیم اور کل ہند محکرال سیجھتے ہیں تو اورنگ زیب کے حق میں ناانصانی کرتے ہیں۔

ندکورہ بالا حکمرانوں سے اگر اورنگ زیب کا موازنہ نہ بھی کیا جائے تب بھی کی آتھکارا ہو آ ہے کہ تقریباً 60 سال کا طویل عرصہ جس کا تعلق اورنگ زیب کی حیات اس کے کردار اور کارگراریوں سے ہے بجائے خود ہندوستان کی تاریخ قرار پاتا ہے۔ پہلی سال تک (1658ء تا 1707ء) وہ حکومت کرتا رہا۔ اس کے عمد میں مخل سلطنت کی وسعت اپنی آخری حدود تک پہنچ گئی تھی۔ عمد قدیم سے انگریزوں کی حکومت قائم ہونے تک ہندوستان میں اتنی وسیع سلطنت کا قیام بھی نہیں ہوا۔ غرنی سے لے کر چانگام تک اور کشمیر سے کرنائک تک عظیم ہندوستان ایک ہی حکوران اورنگ زیب کے چانگام تک اور کشمیر سے کرنائک تک عظیم ہندوستان ایک ہی حکوران اورنگ زیب کے تقرب شدہ ممال کو درجہ کے حکمرانوں یا راجاؤں) کے سرو نہ رہ کر براہ راست بادشاہ کے تقرب شدہ ممال کے ذریعہ رفوان یا راجاؤں) کے سرو نہ رہ کر براہ راست بادشاہ کے تقرب شدہ ممال کے ذریعہ کو تقا۔ اس خصوصیت کی وجہ سے اورنگ زیب کے زمانہ کا ہندوستان اشوک 'سمندر گیت یا ہرش کے عمد کے ہندوستان سے کہیں زیادہ وسیع اور کمل تھا۔

اورنگ ذیب کی سلطنت کی اس قدر وسعت اس کی الجیت اور کیر عوام کی تمایت کا نتیجہ تھی۔ اتنی وسیع سلطنت کا قیام اسی صورت میں ممکن تھا جب یمال کی تمام قومول کو مساوی حقوق ورائع اور آسانیاں حاصل ہوں۔ آپسی اختلاف رائے کے باوجود خاص معالموں میں مجھی اختلاف نہیں رہا اور اسی کے نتیجہ میں اگریزوں کے خلاف معالموں میں مجھی اختلاف نہیں رہا اور اسی کے نتیجہ میں اگریزوں کے خلاف ہندو اور مسلمان دونوں کاندھے سے کاندھا ملاکر لڑے اور اس اتحاد نے ہتھیار کا کام

دیتے ہوئے اگریزوں کے سارے معوبوں کو ناکام بنا دیا۔ اس اتحاد کی بنیاد آگر پہلی مرتبہ اشوک کے زمانہ میں اور دوسری بار آگبر کے حمد میں معبوط ہوئی تو اورنگ زیب کے ہندوستان میں بوری طرح ابھر کرانی اثنا کے آخری مرطے تک پہنچ حق-

اورنگ زیب کے زمانہ میں ہندوستان میں جننی طاقتیں (بھاپور، کو لکنڈہ مریخ، ابہوت افغان اور سکم) و کھائی وجی بیں ان میں سے کوئی بھی طاقت علاقائی طاقت سے بید کر قومی درجہ کی طاقت ہونے کی حیثیت اور المیت نہیں رکھتی تھی۔

مور خین کے مالین مید اب مجی ایک مسئلہ سابنا ہوا ہے کہ وہ الی مسلم فخصیت کو اولیت دیں جس نے بورے ہندوستان کی سیجتی کو ایک دھامے میں پرونے کی کوشش کی اور بالاخر كامياني نصيب موئى يا اليسة حقائق كو جن مين بند اور مسلمان دونول تنص اور انہوں نے اس سیجتی کے واحامے کو تو زنے ہی میں اپنا سارا وقت مزار دیا۔ دوسرے الفاظ میں ہم اس طرح کمیں کہ مورفین اس طاقت کی حمایت کریں جس نے سارے مک کو شل ہے جنوب اور مشرق سے مغرب تک ایک بندھن میں باندھے رکھنا جاہا (مگر اپنی یا ہماری بدنشمتی ہے وہ طاقت مسلمان تھی) یا ان طاقتوں کی حمایت کریں جو محض ذاتی مغاد کو می بیشہ ترجیح دیتے ہوئے مرکزی افتدار کی جزیں ہلانے اور اسے اکھاڑنے میں معروف رہیں۔ (یہ طاقتیں ہندو بھی تھیں اور مسلمان بھی لیکن بعد کے تک نظر آریخ نگاروں کو ان میں صرف ہندو طاقتوں کے نام اجاکر کرنا یاد رہے) جذباتی میلان تو یہ ہے کہ یہ سب ٹھیک عی ہوا۔ اگر مرہٹے اور تک زیب کی مضبوط مرکزی سرکار کو دھکے وے وے کر کمزور نہ کرتے تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ مسلمانوں کی مضبوط حکومت کتنی دور اور کتنی دیر تک قائم رہتی۔ درمیان میں بھلے ہی انگریزول کی حکومت آخمی کیکن مسلم حکومت سے تو مستقل طور پر چھٹکارا مل حمیا۔ تمر عقل کا تقاضہ یہ ہے کہ جو کچے موا مھیک نہیں ہوا۔ آگر مرکز کرور نہ برتا تو غیر مکی طاقتوں کو ہاری طرف الجائي ہوئي نظروں سے ديمھنے کی مجھي ہمت شيں پرتي' ملک پر قبضہ كرنے كا تو سوال بي نهيس تعا- أكر اليانه مو ما تو نييو سلطان سراج الدوله عبادر شاه ظفر وير كنور سکے ان جمالی کانتیا توبے اور حضرت محل غیر مکیوں کے ماتھوں جان محوانے اور

بدلہ میں وطمن کے لئے کچھ بھی نہ کر سکنے کے بجائے ملک کی قومی سیجتی کا خوبصورت محل بنانے میں کامیاب ہو سکتے تھے اور اگر یہ نہیں ہوا ہو تا تو ممکن تھا کہ ملک تین مکٹوں میں بھی تقسیم نہ ہو تا۔

### حواله جات

- 1- عالمكير (ترجمه) سيد صباح الدين عبد الرحمٰن وبل 1981ء ص 2015-
  - 2- البيثاً
- 3- محمد اطهر علی "1679ء کے رائمور دوروہ کے کارن" مدھیہ کالین بھارت شارہ 2 مدیر عرفان حبیب 1983ء ص 93-102
  - 4- ماثر عالتكيري صفحه 76-170
- 5- محمد اطهر علی "دی ریلیس ایتوز ان دی وار آف سکستن 59-1658ء پروسید سکس آف اندین بسٹری کانگریس علی اگرے 1960ء
  - 6- ما كلن لال رائے چود هرى ايينا من 27-271
    - 7- اليضاً
- 8- کننگهم\_\_\_\_ شخصول کا اینهاس "مرتبه کملا کرتیواژی" ترجمه رمیش تیواژی اور سریش تیواژی اینهاس پرکاش سنستهان وارائی و میر 1965ء می 76
- 9- بری شٹ 22 کے مطابق نائک' ائک امرداس' ارجن' ہرگووند گردت ہررائے' ہرکشتن اور تیج بملور کے بعد وسویں اور آخری گروگووند شکھے تھے۔
  - 10- اليناس 53
  - 11- اييناً ص 55
    - 12- اييناً
  - 13- ايناص 57
  - 14- براؤن "ائديا نريش" جلد 2 ص 3-2
  - 15- كننگهم سكسول كاليتماس من 57-

16- براون "اعديا شريش" من 67

17- كننگهم\_\_\_ سكيون كاايتماس مغم 77-

18- یہ پہلے بی بتایا جا چکا ہے کہ گدی کی خاطر اشوک موریہ نے اپنے سو بھائیوں کا قتل کیا۔ گدی حاصل کرنے کے لئے آخری موریہ حکمراں جر بدر تھ کو اس کے سید مالار پشیہ مترشک نے قتل کیا۔ چھٹی صدی قبل مسیح میں سر پر آج پہننے کی غرض سے اجات شترو نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ آج شاہی کے حصول کی خاطر اپنے باپ شاجمال سے نہ صرف اور نگ زیب کو قتل کیا۔ آج شاہی بخاوت کی۔ ان تمام واقعات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سکد شہاع اور مراو نے بھی بخاوت کی۔ ان تمام واقعات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سکد مسکد کو طولانی شکل وے کر اور نگ زیب کو قصوروار اور سکھوں کا مخالف قرار وینائی واقعات کو آگر کہ نظر رکھا جائے تو مناسب نہیں۔

19- انڈیا آفس میں ورج فرست قلمی کتاب نمبر 1344 کے مطابعہ سے پند چاتا ہے کہ اورنگ زیب نے اپنے بیٹے کام پخش کو ایک خط کے ذریعہ اس بات کی خت ٹاکید کی تھی کہ کسانوں پر اور دیگر رعایا پر بے وجہ بھی ظلم و زیادتی نہ ہو۔ اس بات کے لئے بھی متنبہ کیا تھا کہ خاندان در خاندان رچلے آئے خدمت گاروں کو نہ تو المازمت سے بر طرف کیا جائے اور نہ ہی انہیں بھی کیا جائے۔

20- كننگهم\_\_\_\_ سكمون كاليتماس ص 79 80

21- جادہ ناتھ سرکار (اورنگ زیب ص 340) لکھتے ہیں کہ 1703ء کے بعد شیوا بی اور شھو بی دیہات کو اور تاجروں کو ہندو اور مسلمان کی تقریق کے بغیر لوٹا کرتے تھے اور مغل فوج کے آتے ہی روپوش ہو جاتے تھے۔

22- رام پرشاد ترائمی (مغل سامراج کا انتخان اور بتن اله آباد 1984ء م 374) کلھے ہیں کہ اور نگ زیب بہت اچھا کلھنے والا اور باصلاحیت فرتی نفا۔ مضبوط قوت ارادی اور مستقل مزائی کا حال اور نگ زیب،سیاس جالوں اور سوجھ بوجھ کے اعتبار سے عدیم الشل تھا۔ بورے (حساب کتب) کی جانج وہ کافی محنت اور تیزی کے ساتھ کرتا تھا۔ قوت برداشت اس کو بدرجہ اتم حاصل تھی۔ اس کی سنجیدگی اعلیٰ ظرفی اور مخل سے لوگوں پر اس کا رحب چھا جا۔ اس کی سنجیدگی اعلیٰ ظرفی اور مخل سے لوگوں پر اس کا رحب چھا جا۔ اس کی سخت اصول پندی اور مہری سیاسی پالیس کے بیش نظر لوگ اس سے خوف ذو

رجے تھے۔ تکلیف اور پریٹائی کے وقت مجی وہ اسپات کے ان مرو رہتا۔ خوشی میں مجی اس کے چرے کا رنگ تبدیل شیں ہو ، قا۔ اس کی سپاہ اس کے بر آبؤ سے خوش رہتی۔ جسلنی وہنی یا قکری کمزوری کا الزام اس پر نہیں لگایا جا سکنا۔ وہ بیش چڑچا اور قرمند بنا رہتا۔ کس پر کمل احتاد آسانی سے نہیں کرتا اور اس کا احساس نہ ولاتے ہوئے وہ مرے سے کام نکانے کی اس میں الجبیت متی۔ اس کی نہورہ یالا خصوصیتوں کو کسی متم کا چہنے کرنا ممکن نہیں ہے۔

23- روميلا تغاير "اشوك تتقا موريه سامراج كا يتن" (اشوك اور موريه كا سلطنت كا زوال) . دبلی 1977ء ص 131-

## چوتھا باب

### אניה.

اورنگ زیب کے زمانہ میں لفظ جزیہ کی کافی شہرت رہی۔ بہت سے وانشوروں نے بیٹی طور سے مج مان کر جزیہ کو ہندووں کے خلاف ایک ایما ہتھیار بتایا جے استعمال کر کے اورنگ زیب نے بیشار ہندووں کو مسلمان بنا دیا۔

"وفرالدین علی احمد یکچر" (1) کے دوران حال ہی میں سیش چندر نے ہتایا کہ جزیہ ہندووں سے لیا جانے والا ایک محصول تھا جس کی اجازت شریعت دہتی ہے۔ اہام ابو طنیقہ کے مطابق مسلم حکومت میں جب غیر مسلم لوگ اس کی بلادی اور افتدار کو سنیم کر لیتے ہیں تو انہیں ذمی کما جاتا ہے۔ ذمی کے معنی یہ ہیں کہ ان غیر مسلم لوگوں کی حفاظت ساتی' اقتعادی' نہیں اور ساسی نقط نظر سے مسلم حکومت کے ذمہ ہوگی اور اس کے بدلہ میں حکومت ان سے محصول لے گی۔ مندرجہ بالا نقط نظر اور شریعت اور اس کے بدلہ میں حکومت ان سے محصول لے گی۔ مندرجہ بالا نقط نظر اور شریعت کے مطابق اور مگل نیس کے بندووں کے تحفظ کی گارٹی لی (2) اور اس کے عوض جو محصول اس نے لیا وہ جزیہ کملایا۔

اورنگ ذیب کے زمانہ میں ندہب اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرنے کے لئے علاء کی ایک ایک ایک ندہ میں ہو خود کو حکومت سے کمیں زیادہ اونچا اور افضل سجھتی تھی۔ عام طور پر ایسے ہی لوگوں نے ہندو ندہب کے خلاف زیادہ آواز اٹھائی لیکن اس تنظیم سے بھی زیادہ بردی ایک اور تنظیم تھی جس میں ایک سے ایک بردھ کر بااثر اور اسلام کی پوری معلومات رکھنے والے لوگ تھے۔ اس تنظیم نے ندہب کی بنیاد پر مسلم اور غیر مسلم میں کی طرح کا فرق نہ سجھتے ہوئے سھی کو ایک طک کا باشدہ سمجما۔ ایسے می

لوگوں کی وجہ سے اورنگ زیب کے زمانہ میں الجیت کے مطابق ہندو اور مسلمان دونوں کو فائدہ پنچا اور دونوں کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم ہوئے۔ یمی وجہ ہے کہ آج کی طرح بدے کیانہ پر فرقہ وارانہ جھڑوں کا جموت اس زمانہ میں نہیں ملتا۔

اورنگ زیب کے زمانہ میں جننی لڑائیاں ہوئیں وہ کمی قوم یا فرقہ کے خلاف نیس، بلکہ حکومت کو مضبوط بنانے کے مقصد سے لڑی گئیں۔ آگر ندہب یا کمی مخصوص قوم کو دھیان میں رکھتے ہوئے لڑائیاں لڑی جائیں تو اورنگ زیب مسلم ریاست کول کنڈہ اور پیجابور کی حکومتوں پر بھی حملہ نہ کرتا۔

ای ذیل میں سیش چندر بتاتے ہیں کہ گول کنڈہ پر حملہ کرنے کے سلسلہ میں قاضی القضاۃ سے اورنگ ذیب نے نوی مانگا تو اس نے بتایا کہ اسلام کی رو سے ایک مسلم سلطنت پر حملہ نمیں کیا جا سکتا اس لئے کہ تمام مسلمان ایک ہیں۔ اس پر اورنگ زیب نے قاضی دربار کو معزول کر کے ایک دو سرے صاحب علم قاضی کا تقرر کیا جس نے دشمن مسلم حکومت پر حملہ کرنے کو درست قرار دیا۔ چنانچہ یہ واقعہ بھی اورنگ زیب کے فیر جائبدارانہ خیالات کو ظاہر کرتا ہے۔

"بندوول پر بزید لگانا مناسب نہیں" کہنے سے پہلے ہمیں اس بات پر دھیان دینا نوادہ مناسب ہو گا کہ اپنی حکومت کے قیام کے باکیس سال بعد 1679ء میں اس نے بزید لگایا۔ (3) اور اپنے انقال کے آخری لحات میں بزید ختم کرنے کا حکم دیا۔ جس کو اور تک زیب نے انقال کے بعد پوری طرح عمل میں لایا گیا۔ (4) اور تک زیب نے محسوس کیا تھا کہ غیر مسلم رعایا کو سابی اقتصادی اور ذہبی اختبار سے تحفظ دینا آب اس کے لئے ممکن نہیں رہا اس لئے اس نے جزید معاف کر دیا۔ سرکاری اہل کار اور عمدیدار (عمال) فوجی (راجیوت) عور تیں "اندھے" اپاجی نے غریب سیاب "خشک سالی اور وبائی امراض سے متاثرہ علاقوں کے ساکن جزید سے مبرا تھے۔ ماحصل یہ کہ بھشکل دو روبیہ آٹھ آنہ فی سینکرہ کی در سے جزید وصول کیا گیا۔

یہ کمنا کہ جزیہ بی کی دچہ سے ہندوؤں نے اور نگ زیب سے بغاوت کی ورست نہیں۔ اور نگ زیب سے بغاوت کی ورست نہیں۔ اور نگ زیب بیشہ اس بلت کے لئے کوشل رہا کہ راجپوتوں کے ساتھ اس کا فوشگوار تعلق قائم رہے کین اس میں اسے کمل کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ پھر بھی اس نے اکبر کی طرح ڈرتے ہوئے متذبذب یا غیر بھینی اصول کو افتیار نہیں کیا۔ اگبر کے بارے میں یمال یہ بتا دینا مناسب نہ ہو گا کہ راجپوتوں کی بغاوت کو ابتدا میں تو اکبر نے رہا دیا تھا لیکن 1561ء کے بعد اس نے اپنی حکمت عملی میں تبدیلی کی۔ (5) تکوار کے درا دیا تھا لیکن 1561ء کے بعد اس نے اپنی حکمت عملی میں تبدیلی کی۔ (5) تکوار کے نال پر پوری طرح راجپوتوں پر قابو پانا اسے ممکن نظر نہیں آیا اس لئے اس نے شادی کے تعلق ، نہیں آزادی 'جزیہ کی معانی (1564ء) اور سنر کے محصول کے خاتمہ شادی کے نبیاد پر شالی ہندوستان کے قوی تر راجپوتوں سے تعلق بھتر بنانے کی کوشش کی۔ (6)

ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت تقریباً چار سو سال تک رہی اور زیادہ تر زمانوں میں جزیہ وصول کیا گیا اس کے باوجود حمد قدیم سے چلے آئے نہ ہی معقدات اور نہ ہی مقالت کی اپنی حیثیت برقرار رہی۔ (7) اس بات کا کوئی جوت نہیں کہ جزیہ کی وجہ سے بوے میانہ پر نہ بب کی تبدیلی کا عمل ہوا ہو۔ اگر ایا ہوا ہو آ تو "اسلام کے شیدائی" اس کا بیان برھا چھا کرنے سے بازنہ رہتے۔

بت سے دانشوروں نے کہا ہے کہ کمزور اقتصادی صورت عال کو سرحارنے کے لئے اورنگ زیب نے جزیہ لگا۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ کمزور اقتصادی صور تحال سے اورنگ زیب گدی پر بیٹھتے ہی آگاہ ہو چکا تھا اور جزیہ اس نے حکومت کے قیام کے بائیس سال بعد لگایا۔

گدی پر بیٹنے کے دو سرے سال میں اور نگ زیب نے محسوس کیا کہ جائشنی کے مسئلہ پر ہوئی جنگ کی وجہ سے شانی ہندوستان کی غذائی صورت حال تشویش ناک ہو سمی تشی، قط سانی کے زمانہ کی طرح اناج برھی قیتوں پر فروخت ہو رہا تھا۔ تمام سلطنت میں جگہ در آمدی محسول گئے سے دشواریاں اور برسم سمی شمیں۔ ندی کے تمام میں جگہ در آمدی محسول گئے سے دشواریاں اور برسم سمی شمیں۔ ندی کے تمام

کماٹوں' پہاڑوں کے درمیان گھاٹیوں اور مختف صوبوں کی سرحدوں پر مال کا دسواں حصد رابداری (8) لیعنی راستوں کی دیکھ بھال اور انہیں محفوظ رکھنے کے لئے لیا جاتا تھا۔ آگرہ' ویلی' لاہور اور بربان پور جیسے برے شہوں میں باہر سے لائی گئی ہر کھانے کی چیز بر انہاری" نام کا محصول لیا جاتا تھا۔

اور تک زیب نے راہداری اور پیڈاری دونوں طرح کے محصول مغل سلطنت کے خالصہ علاقوں میں بید کر دیئے۔ زمینداروں اور جاگیرداردں کو اس نے ایبا بی کرنے کا تھم دیا۔ شابی عظم کی تغییل کی گئی اور کم اتاج والے علاقوں میں ضروری اتاج بغیر کمی اڑجن کے جانے لگا۔ اتاج کی قیت میں گراوٹ آئی۔ 1673ء میں اور تگ زیب نے اور کئی پریٹان کن فیکسوں کو بھی ختم کردیا۔

ابی حکومت کے تیرہویں سال میں اور تک زیب نے ابنی سلطنت کی آمذی اور خرج كا صلب كيا تو خرج آمنى سے زيادہ فكا الذا خرج ميں كوتى كى مئ- (9) جس كا اثر شای خاندان بر مجی برا- ایسویل سال میل دربار شای کی سجاوث میل تخفیف کی حی - کارکوں کو چاندی کی جگہ مٹی کی دوائیں دی حمی ۔ دیوان عام میں سونے کی ریلگ کے مقام پر الجورد پھرکی ریلنگ لگائی گئی۔ سونے اور جاندی کے عطروان اور ووسرے برتن ہٹا دیئے گئے۔ شاہی کارخانوں میں سنری کیڑے کی تیاری روک دی گئی۔ (10) اقتمادی نوعیت کو دھیان میں رکھ کر تاریخ نویسی کے سرکاری محکمہ جات بند کر دیتے مکئے۔ (11) چھوٹے محصولوں کو اس نے ختم کرنے کا فرمان جاری کیا۔ (12) اس سلسله مين صرف خالصه زمينول مين 25 لاكه (13) كا خساره موا- (14) البسته يوريين تجار کے ذریعہ غیر ممالک سے در آمدیا برآمد کرنے پر جار فیصدی چنگی وصول کی جاتی۔ اس ے پہلے مغل تھرانوں نے اتن زیادہ چنگی یورپی تاجروں پر نہیں لگائی تھی- (15) یہ اورنگ زیب کی دور اندیثی سمجی جائے گی کہ اس نے غیر کملی بیواریوں کے ذریعہ کئے مجے بیویار کو ہندوستان کے حق میں خطرناک سمجما۔ اور تک ذیب نے جن چھوٹے محصولوں کو ختم کرنے کا تھم ویا۔ جاکیرداروں نے ان کا وصولنا بند شیں کیا ایس لئے کہ

ایا کرنے سے ان کی آمنی بی بھی کی آئی۔ (16) اورنگ زیب کے تھم کی تغیل راجہ جسونت عکم چیت مرف چید راجہ جسونت عکم جیت مرف چند ہی امیروں نے کی۔ زیادہ تر امیروں نے اس چھوٹ سے ہونے والے نقصان کو پورا کرنے کی مانگ اورنگ زیب سے کی۔ (17) الی حالت بیں اسلامی قانون کا بملنہ بنا کر جزیہ کو زبروئی وصول کرنے کی ملت مصفانہ نہیں معلوم ہوئی۔ (18)

اورنگ زیب کے دور حکومت میں وصول کئے جانے والے جزیہ کا کوئی آکڑہ ہمیں وستیاب نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ جزیہ دبلی کے سلطانوں نے وصول کیا۔ مظید دور میں بابر' ہمایوں اور اکبر (ابتدائی سال) اورنگ زیب کے زمانہ میں جزیہ وصول کیا گیا۔ جما تگیراور شاجمال کے زمانہ میں یہ محاف رہا۔ (19)

اورنگ زیب کے زمانہ میں جزید کی سلانہ وصولیائی پر دانشوروں نے شبہ کا اظہار کیا ہے۔ خلاف خان بتاتا ہے کہ 1681ء میں امین جزید میر عبدالکریم نے پچھلے سال کے دوران بربان پور شمرسے چھیس ہزار روپید وصول کئے تنے اور تین ماہ بربان پور کے آٹھ ساکنوں کے ذمہ ایک لاکھ آٹھ ہزار روپید (1,08000) واجب الادا قرار دیئے سے۔ (20) فصل خراب ہو جانے پر جزید سے کافی حد تک چھوٹ پابٹدی سے دی جاتی ریی۔ ریی۔ ریی۔ ایک عبدائی بیوپاریوں سے برآمدی اشیا پر جزید نہ لے کر ڈیڑھ فیصدی مزید مصول لیا جاتا تھا اس لئے کہ ان کے تحفظ کی خانت اورنگ زیب نے نہیں لی تھی۔

سر جلاد ناتھ سرکار (23) کے بقول بڑیہ متعین کرنے کے لئے رعایا کو تین درجوں میں تقیم کیا گیا۔ پہلے درجہ میں دس بڑار درہم سے زیادہ کے مالدار لوگ آتے۔ قربی نے ایک درہم کی قبت پانچ سو گرین جاندی بنائی ہے۔ عرفان حبیب کے مطابق (24) 12 درہم اس زمانہ میں تین روپیہ 2 آنہ کے برابر تھے۔ دو سرے درجہ میں دس بڑار سے کم دولت سے کم اور دو سو درہم سے اور والے لوگ آتے تھے۔ دو سو درہم سے کم دولت والے لوگ آتے تھے۔ در سو درہم سے کم دولت والے لوگ آتے تھے۔ در سے درجہ کے لوگوں کو دالے لوگ تیمرے درجہ میں ثار ہوتے تھے۔ بڑیہ کے طور پر پہلے درجہ کے لوگوں کو

48 ووسرے کو 24 اور تیسرے ورجہ کے لوگوں کو 12 ورہم وینا پڑتے تھے۔ سر جادو ناتھ سرکار کے اس آگڑے کے مطابق اگر دس بزار درہم پر 48 درہم جزیہ لیا جاتا تو آدھ فیصد سے بھی کم کی در ہوتی ہے۔ اور اگر 200 درہم پر 12 درہم جزید رکھا جائے تو 6 فیصد کی در آتی ہے۔ سب کا اگر اوسط نکالا جائے تو تقریباً 2.50 فیصد جزیہ وصول کئے جانے کی معلومات عاصل ہوتی ہیں اور یہ شریعت کے مطابق سیح در ہے۔ یہاں یہ بتانا بھی مناسب معلوم ہو تا ہے ہے کہ یمی ور مسلمانوں کے لئے بھی مقرر تھی۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ دونوں کے نام الگ الگ تھے۔ مسلمانوں کے لئے زکوۃ اور ہندووں کے لئے جزید کملاتا۔ یمال یہ بتا دینا بھی کم دلچین کا موجب نہ ہو گا کہ یہ جزیہ محصول مع جزید لفظ کے اسلام کی اپنی خصوصیت نہیں بلکہ ہندوستان کی طرح ایک اور غیرمسلم ملك اور أيك غيرمسلم طاقت كے قانون سے لياكيا ہے۔ يعنى اسلام سے قبل كا اريان! ایک اور بات به که جزیه صرف ان غیر مسلمول بر عائد بو تا تها جو اسلامی مرحدول کے اندر ہے اور جو غیرمسلم اسلامی حدود سے باہر ہوتے انسیں اسلام کا دھن قرار دیا جاتا۔ اس لئے ان سے کس فتم کے تعلق رکھنے کا سوال بی پیدا نہیں ہو آ۔ جزیہ سے عاصل شده رقم ایک علیحده فراند "فراند جزیه" مین جمع بو کر کاربائ خیر مین صرف کی جاتی (جس میں بیوائل اور قیموں کی امداد بھی شامل تھی) اس بنیاد پر کچھ دانشوروں کی یہ بات رو کی جا سکتی ہے کہ اور نگ زیب نے جزیہ کے ذریعہ اینے اقتصادی بوجھ کو بلکا كيا- (25)

جزید کا استعال نیک کامول میں کرنے کے معالمہ میں ہمیں پتہ چاتا ہے کہ اسلام کے مطابق جسمانی اعتبار سے کرور یا معدور سبھی مسلمانوں کے خوردنوش کا بیٹروبست حکومت کو کرنا تھا۔ اور خاص طور پر ان لوگوں کے لئے جنہیں اسلامی قانون لینی شریعت کا تھوڑا بہت علم تھا۔ اس کے علاقہ یوائیں اور بیٹیم وغیرہ بھی تھے جنہیں خوراک مہیا کرانا حکومت کی ذکہ داری سمجی جاتی تھی۔ بلبن سے اکبر کے زمانہ تک کی نہ کسی صورت میں ایسا بندوبست کیا گیا۔ اور تگ زیب کے عمد میں طالت نازک

ہو گئے عرفان حبیب ہاتے ہیں (26) کہ اورنگ زیب کے زمانہ میں جزیہ نامی سرکاری محصول لگاتے کے صرف وو سال بعد ہمیں اس بات کا علم ہو آ ہے کہ جزیہ میں رعایت پانے والے غیر مسلموں پر ذکوۃ کے نام سے باوشاہ کے تھم کے تحت سرکاری محصول لگا ویا گیا۔ یہ فرمان جاری کیا گیا کہ قرآن میں جو انتخائی چھوٹ کی اجازت ہے اسے چھوڑ کر اس سے زیادہ مال پر ذکوۃ اور دیگر محصول لگایا جائے اس طرح اپنی حکومت کے پیسویں سال میں اورنگ زیب نے مسلمانوں پر دوبارہ ذکوۃ عائد کردی۔

### قبول اسلام

شری رام شرا (27) نے اور تک زیب کے زمانہ میں قبول اسلام کی بابت مختلف ذرائع سے کچھ ایسے لوگوں کے نام جع کئے ہیں جنہوں نے کمی نہ کمی وجہ سے اپنا فہرب ترک کر کے اسلام قبول کیا۔

ابریل 1667ء میں سود خوری کے الزام میں چار ہندہ قانون گویوں کو عمدہ سے معزول کیا گیا۔ سزا پانے کے ڈر سے ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ چوکی گڑھ کا انچارج بننے کے لئے بھوپ علیہ نے اپنے بھائی مراری واس کو اسلام قبول کر لینے کی صلاح دی لیکن اس نے اپنے بھائی کے لائج بھرے مشورہ کو تشلیم نہیں کیا اور ہندہ ہی رہا۔ 1681ء میں منو ہر پور کے زمیندار دیوی چندر نے اسلام قبول کیا تاکہ 250 فوجیوں کے بجائے 400 کا منصب حاصل کرے۔ راجہ اسلام خال نے ہندہ ندہب ترک کر کے اسلام قبول کیا۔ تاکہ اپنی بہن کی شادی اور تگ زیب کے بیٹے سے کر سے کا لیکن سے شادی نہیں ہو سی۔ جاگیر حاصل کرنے کے لئے رام پور کے شانی منصب وار راؤ شول کیا۔ پل مئو کے راجہ نے کئی رعایتوں کو شمکرا دیا لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔

اس طرح ثابت میں ہوا کہ ترقی پانے اور اقتصادی فائدے کے لائج میں بی پھھ ہندوؤں نے اسلام قبول کیا۔ ایسے انکڑے یا ثبوت نہیں ملتے جن سے اس مشہور لیکن

بے بنیاد بلت کو تمایت حاصل ہو سکے کہ اور نگ زیب کے زمانہ میں تکوار کے بل پر بوے پیانہ پر ہندوؤں کو مسلمان بنایا گیا۔

### حواله جات

- 1- سیش چندر "ایلیگیشنز آف ریلیس بگوئری آگینست اور مک زیب" فخرالدین علی احد یکچر آزاد اکلوی جرال بولائی کیم اد- 1987ء من 10 12
- 2- سیش چندر ''سترہویں صدی کے دوران محارت میں جزیبہ اور راج'' مدھیہ کالین محارت' مدیر عرفان حبیب شارہ نمبر1 دہلی 1981ء ص 84-69
  - 3- الينا"
- 4- سیش چندر "ایلیگیشنر آف ریلیس بگوری آگینست اورنگ زیب" افخر الدین علی احمد لیکچو می 10-12
- 5- و 6- افتدار عالم خال "اكبرك او سين اميرورگ تقا اكبركى وهارك نيخ كاوكاس" (56- قا 1580ء من 1980ء من 69) و 69، 70- مديد كالين بحارت مدير عرفان حبيب شاره نمبر 2 دفلي 1983ء من 69، -70
  - 7- في نظام الدين اولياء ومؤائد الفواد" ص 65 195 97-
    - 8- سركار اورنك زيب (1618ء با 1703ء) ص 101-...
      - 9- باژ عالمگیری من 100-
  - -10 و 11- شرى رام شرها" مغل شاسكول كي دهاركم نيتي ص 122 ماثر عالمكيري 162-
    - 12- عالمكيري نامه II 392 432 438 -438
    - 13- وه علاقه جمال کی آمنی براه راست ثلهی خزانه میں جمع موتی تھی۔
      - 14- مرآة 1 ص 249-

- 16- خانى خان منتخب الباب II ص 88-9 ( ببلو تحكا الذيكا سيريز)
  - 17- مرآة 1 ص 288-91-
  - 18- برى فظر شرواستو- اليناص 131-
- 19- 1713ء میں فرخ سیرنے اپنی حکومت میں پہلے سال ہی جزیہ معاف کر دیا- 1717ء میں
- جزید دویارہ لگایا اور 1719ء میں اسے ختم کر دیا گیا۔ 1723ء اور 1725ء میں پھر جزیہ عائد
  - كرنے كى كوشش كى مئى ليكن اس كے بعد جزيد عائد كرنے كى تفصيل مبين ملتى-
- 20- و 21- موازنہ' سیش چندر' سرہویں صدی کے دوران بھارت میں جزیہ اور راجیہ' ابناً ص 73-
  - .22- النكش فيكثريز (اليريغر) فاسر 1678ء اور 1684ء ص 2XXX و--
    - 23- مرش آف اورنگ زیب حصد سوم ص 270-
    - 24- دى ايكرين سفم آف مغل اعراص 120 فك نوث 5-
      - 25- ايم فاردتي "اورتك زيب ايد برنا أس" ص 158-61-
        - -26- أيكررين سنم ص 298-316-
        - 27- "مغل شاسكول كي وهارك نيتي" ص 91-190-

## بانجوال باب

# اورنگ زیب کے بعد ہندوستانی سلطنت کا زوال

ندکورہ بالا تمام حقائق اور طریقہ کار کو دھیان میں رکھتے ہوئے مغل سلطنت کے زوال کے اسباب کو اورنگ زیب لینی اس کی حکمت عملی میں تلاش کرنا سیدھے راستہ سے بحکک جانے کے متراوف ہو گا۔

ارون (1) اور جادہ تاتھ سرکار (2) نے بادشاہ اور اس کے درباریوں کا انتمائی آرام طلب ہو جانا ہی مخل سلطنت کے زوال کا خاص سبب مانا ہے۔ ان دانشوروں کے اس خیال کو تنلیم کر لیا جائے تو شاہجمال کے زمانہ میں ہی مغل سلطنت کا پوری طرح زوال ہو جانا چاہئے تھا۔ پھر اور ایک جگہ اور نگ زیب کی ذہبی اصول پرسی سے پیدا شدہ ہندہ مسلمان کی تفریق کو جادہ ناتھ سرکار نے اصل وجہ بتایا ہے۔ (3) کتنے ہی آثار اور شاہد کی بنیاد پر پہلے ہی ہے بات بتائی جا چکی ہے کہ اور نگ زیب کو اپنے محالفین سے شواہد کی بنیاد پر پہلے ہی ہے بات بتائی جا چکی ہے کہ اور نگ زیب کو اپنے محالفین سے دشنی تھی خواہ وہ باپ ہو یا بھائی میٹا ہو یا بیٹی اور ہندہ ہو یا مسلمان۔

منصب داری اور جاگیرداری بندویست میں سیش چندر نے مغلوں کے زوال کے اسباب طاش کرنے کی کامیابی کے ساتھ کوشش کی ہے۔ (4) اور اس کی تائید عرفان حبیب نے بھی کی ہے۔ (5) بچھ وانشوروں کی رائے میں سلطنت کی وسعت ہی زوال کا سبب بنی۔ (6) یمال یہ بتا دینا ضروری ہے کہ ہر حکراں کی پہلی کوشش سلطنت کو وسیع کرنا ہی ہوتی ہے اور یوں تو مغلیہ عمد میں ہی بیجابور 'گول کنڈہ اور مرہش وغیرہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں جن سے طابت ہو جاتا ہے کہ یہ چھوٹی جھوٹی حکوشیں بھی زوال سے زیج نہیں سکیں۔

اٹھارویں صدی میں معل سلطنت کے زوال کے علاوہ ایم اطهر علی (7) نے

دو سرے ممالک میں صفوی سلطنت عثانیہ اور ازبک سلطنت کے زوال کا تذکرہ کرتے ہوئے چند عام متم کے اسباب کی طرف رجوع ہونے کے لئے وانشوروں کا دھیان مبدول کرانے کی کوشش کی ہے۔ برطانیہ اور روس کے ڈرامائی اقدام سے پہلے ندکورہ بالا سلطنوں کا زوال ہوا۔

عالمی تجارتی مرکز کی شکل میں بورپ کو 1500ء اور 1700ء کے درمیان عروج عاصل ہوا' اور غیر مکنی تاجروں کے ذریعہ ہندوستان کے اقتصادی استحصال کا انتائی شخوس جوت سرہویں صدی سے ملنے لگتا ہے۔ اس غیر مکنی استحصال سے قبل حکمرال طبقہ کو جو آمدنی ہندوستانی تاجروں کی بدولت ہوتی تنی اس سے ان کا آرام طلبی کی زندگی بسر کرنا نظریاتی طور پر صبح ہو سکتا ہے۔ لیکن آگے چل کر اسی فضول خرچ اور آرام طلب زندگی کی روش نے اندرونی خلقشار کو جنم ویا۔ اندرونی انتشار اور امور سلطنت میں بدنظمی بعنی مغل سلطنت کے ذوال کی وجہ اس اعتبار سے غیر مکنی طاقتوں کے ذریعہ کے جانے والے استحصال کے ذیل میں بھی حاش کرتا لازم ہو جاتا ہے۔ اس کتہ پر پہنچ کر ہندوستان کے حکمرانوں میں اور نگ ذیب کی اجمیت اور براھ جاتی ہے' اس کتہ پر پہنچ کر ہندوستان کے حکمرانوں میں اور نگ ذیب کی اجمیت اور براھ جاتی ہے' اس کتہ پر پہنچ کر ہندوستان کی حکمرانوں میں اور نگ ذیب کی اجمیت اور براھ جاتی ہے' اس کتہ پر بار نہیں ہونے ویا۔

پر سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ یورپی طاقتوں نے ہی ہندوستان کا اقتصادی استحصال کیوں کیا جے مغل سلطنت کے زوال کے لئے لازی حقیقت سمجھا جا سکتا ہے۔ عمد قدیم میں ہندوستان اور روم کے درمیان ہونے والی تجارت کی مثال ہمارے سامنے ہے جس میں منافع کمانے کے لحاظ ہے روم کی بہ نبیت ہندوستان کا پلڑہ کی گنا بھاری رہا۔ اس سوال کا جواب عام طور پر تکنیکی ترقی میں تلاش کیا جا سکتا ہے چنانچہ جس برے پیانہ پر یورپی ممالک میں کنالوجی کی ترقی کاروباری انجمنیں مشینی کارخانہ قائم ہوئے اس کے علوہ بلدیاتی ترقی کے لئے جتنی کوشش ہونی چاہئے تھی نہیں ہو سکا۔ اس کے علوہ بلدیاتی ترقی کے لئے جتنی کوشش ہونی چاہئے تھی نہیں کی گئی۔ ملک کے اندرونی معاملات کومت اور ذہبی انتظار اس نے برے بیانہ پر یمال رونما ہوئے کہ شال اور جنوب کی تمام ریاستوں کا انتمائی

مقصد و سمن کو زیر کرنا اور علاقائی سطح پر امن و سکون کے ساتھ حکومت کرنا تھا۔ لیکن انجام سے ہواکہ نہ تو و مثمن زیر ہوئے اور نہ ہی یہاں کے راجاؤں یا نوابوں کو چین اور سکون کے ساتھ حکومت کرنا ہی نصیب ہوا۔

صنعت و حرفت کو حکومت کی اطمینان بخش سررستی نمیں مل سکی اس لئے یورپ کا مقابلہ یمال کی پیداوار میں کا مقابلہ یمال کی پیداوار (تیار مال) اور قیت سے نمیں کیا جاسکا- کاشکاری پیداوار میں اضافہ کی جس قدر شدید ضرورت تھی جاگیرداروں اور منصب داروں نے وہ پیداواری اضافہ نمیں ہونے ویا۔

شہوں کی ترقی ہوتی تو سیااب عشک سالی یا وہائی امراض کے سبب کثرت اموات سے نگ آ کر کاشٹکار شہوں کی طرف بھاگتے اور تاجروں یا صنعت کاروں کو مزدور مہیا ہوتے جیسا کہ برطانیہ میں لیمی سب کچھ ہونے کا پتہ چاتا ہے 'لیکن ہندوستان میں ایسا بھی نہ ہو سکا۔

عالمی صنعتی تبدیلیوں سے فوج سب سے زیادہ متاثر ہوئی۔ غیر ممالک میں توپیں تیار ہونے گئی تھیں۔ ہندوستان میں اہرین ریاضی دانوں اور سائنس دانوں کی حوصلہ افزائی کر کے اس طرح کا قدم اٹھایا جا سکیا تھا لیکن یمال تو غیر سائنسی طریقہ سے بندوق اور چھوٹی توپ بی بنتی رہی ' جو 1700ء تک کانی پر انی تکنیک ہو چکی تھی۔ مغل اب بھی تکواروں سے الانے والے گھوڑ سواروں پر تکلیہ کئے ہوئے تھے۔ 1739ء میں ہونے والی لڑائی میں ناور شاہ کی فتح مندی کا ایک اہم سبب سے تھا کہ اس کی فوجوں نے یور پین اور عثانی توپ خانہ کی نقل پر بنایا ہوا توپ خانہ استعال کیا تھا۔

سائنسی کمتری نے ہندوستان میں کاشکاری اور تجارتی بحوان میں اضافہ کیا اسی
اقضادی بحوان کے انتہا کو چنچنے پر سیاس نالفاقی اور فوتی بربادی کی ابتداء ہوئی وجی
کمزوری کے اسبب میں ندہب کا رول بھی پچھ کم نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ
انسان کو پرانے ندہبی عقائد اور رسوم کو بالکل ترک کر دینا چاہئے بلکہ ندہبی عقائد اور
رسم و رواج پر قائم رہتے ہوئے اس ظرف بھی دھیان دینا چاہئے کہ دنیا کس طرف جا
رہی ہے اور اس کے مطابق ہر ملک کو آھے بوصنے کی کوشش کرنا چاہئے لیکن ہندوستان

یں اس متم کی کوشش پر ہمی کوئی وصیان نہیں دیا گیا۔

مغلیہ سلطنت کے خاتمہ کے بعد حیدر آباد' بنگال اور اودھ جیسی عکومتیں وجود میں آئیں جو اصل میں ختم شدہ سلطنت کے بی عکوے تھے۔ ان عکومتوں نے اپی عکمت عملی کے انداز کو وضع کرنے کے لئے مغلوں کے طور طریقوں کو بنیاد بنایا۔ ودسرے درجہ میں مربیہ' جائٹ سکھ اور افغان تھے۔ ان حکومتوں کا حکومت کرنے کا اپنا الگ انداز تھا۔ (8) موجودہ کرنا تک صوبہ اور اس کے قرب و جوار میں حیدر علی اور نیچ سلطان کی حکومت تھی جس نے مغلوں کے نظام سلطنت کی تقلیم کی۔ اس حکومت نے فرج کو جدید ہتھیاروں سے لیس کرنے کی کوشش کی اور اسلحہ سازی بھی۔ تجارتی میدان میں برطانیہ کی بیروی کرتے ہوئے ترقی کی طرف قدم برحلیا۔ (9)

اس طرح معل سلطنت تقسيم موسئ-

بنگال میں وہاں کے صوبہ داروں (ناظم) نے جو کچھ کیا وہ مرکز کے اشارہ پر کیا۔
صوبہ داروں کے کئے ہوئے بندوبست میں اصلاح کے پیش نظر مرشد قلی خال نے
جاگیروں کو خالصہ میں تبدیل کرنا چاہا جس کی اجازت اسے مرکز سے حاصل ہو گئے۔ اس
سے جاگیرواروں کا اقتدار بنگال سے ختم ہو گیا۔ مرشد قلی خال اس وقت ناظم کے ساتھ
ساتھ دیوان (صوبائی ما گلذاری وصول کرنے والا وزیر) بھی تھا۔ اس لئے "خالصہ" پر
اس کا قبضہ ہو گیا۔ مرشد قلی خال اور نگ زیب کا معتبد اور ایماندار آدی تھا۔ اس نے
اور اس کے ماتھوں نے مخل شمنشاہ کو کیر رقبیں بھجیں۔ 1740ء تک آمدنی کا ذرایعہ
بھی بند ہو گیا اس لئے کہ ساری ما گلذاری کے مالک بنگال کے نواب بن بیٹے۔
جاگیرداروں کا اس میں کوئی حصہ نمیں تھا۔ اندا مخل امیر کی حیثیت بی ختم ہو گئ۔
جاگیرداروں کا اس میں کوئی حصہ نمیں تھا۔ اندا مخل امیر کی حیثیت بی ختم ہو گئے۔
خوابوں نے زمینداروں اور بیوپاریوں میں سے پچھ کو ما گلذاری وصول کرنے کے لئے
مقرر کیا' اس طرح ایک نیا اونچا طبقہ وجود میں آیا اور مخالفانہ کما سنی کے ایک نئے ماحول
کا آغاز ہوا۔ حدید آباد اودھ وغیرہ علاقوں میں قدیم جاگیرداری رواج برقرار رہا۔ ان
علاقوں میں کوئی نیا اعلیٰ طبقہ بیدا نمیں ہوا۔

اس کا مطلب یہ ضیں کہ 1740ء سے پہلے مغل دربار میں تاجروں کا کوئی اثر یا

ان کی اہمیت نمیں تھی۔ اٹھارہویں صدی میں بگال کے رؤسائے شہرسے زیادہ بااثر سے سرجویں صدی میں عجرات کے تاجر تھے۔

مرسہ حکومتوں کو مغل تحت کا جائیں اور حقدار تصور کرنا ممکن نہیں۔ یہ ایک متفق الیہ حقیقت ہے کہ مربوں کی یہ ایک ناکام کوشش تھی۔ 1761ء تک کانی کامیابی حاصل کر لینے کے بعد قیام سلطنت کے لئے جدید طریقوں کو بردئے کار لانے میں وہ ناکام رہے۔ "ہندو پدر بادشاہ" کا نعرہ دوران حمل ہی مرگیا۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ پیٹوا اپ بس بھر نام نماد آقا ستارا کے راجہ کو بغیر کی تھوس بنیاد کے زیادہ ایمیت وینا نہیں چاہتے تھے۔ اور اصل فائدہ کے لئے پیٹوا مغل بادشاہ کے اقتدار کو تعلیم کرنا زیادہ مناسب سیجھے تھے۔ آگے چل کر بانا پھڑ نویس نے پیٹواؤں کو ایک محدود دائرے میں محصور کر دیا۔ افتدار میں آتی ہوئی حکومت پر مکمل اعتاد بھی پیٹواؤں نے دائرے میں محاور کر دیا۔ افتدار میں آتی ہوئی حکومت پر مکمل اعتاد بھی پیٹواؤں نے مناس نہیں ہو سکی۔ مربط لوٹ ماد پر مرکوز ہونے کی وجہ سے اسے عوام کی حمایت کی موجہ سے اسے عوام کی محدود تھا۔ حمایت کی موجہ سے اسے عوام کی محدود تھا۔ حمایت کا حدود تھا۔ حمایت کو تھ وصولنا اور مروار کمانا) یا مفتوحہ علاقوں کو تاراج کرنے تک محدود تھا۔ حمایت کا حدود تھا۔ حمایت کا حدود تھا۔ حمایت کی دیار تا کو تک محدود تھا۔ حمایت کی دوجہ سے اسے عوام کی معدود تھا۔ حمایت کو تھوں کا دوجہ کے تک محدود تھا۔ حمایت کی دوجہ کے تک محدود تھا۔

کھی (پوتھ وصولنا اور سردار کمانا) یا مفتوحہ علاقوں کو ناراج کرنے تک محدود تھا۔
1757ء میں پلای کی لڑائی میں برطانیہ نے بنگال کو اپنے بھنہ میں کر کے سات سال کے اندر مشرقی ہندوستان پر اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ یہ فتح ایک غیر معمولی حادثہ تھی۔ سارے ہندوستان کا سجارتی ڈھانچہ بدل گیا۔ بنگال اور بمارکی یا گذاری ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمدنی کا ایک مخصوص ذریعہ بن گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ''کورومنڈل'' بر آمدات کا رخ شدیل کر دیا۔ اور برطانیہ کی ست یہ برآمد بردھ کر بہت جلد پچاس لاکھ پونڈ ہو گئی۔ اس صورت میں ہندوستان کے اقتصادیات کی کمر ٹوٹے کا باآسانی اندازہ لگایا جا سکا ہے۔ سجوات اور آگرہ کی تجارت کا انحصار بنگال ہے رہیمی اور سوتی کپڑوں کے آنے پر قا۔ چنانچہ ان دونوں مقامات کا تجارتی زوال ہو گیا۔ خطبی تھی۔ انیسویں صدی میں جیسے تھا۔ چنانچہ ان دونوں مقامات کا تجارتی زوال ہو گیا۔ خطبی تھی۔ انیسویں صدی میں جیسے راستہ ہونے والی تجارت بھی بردی حد تک ختم ہو بھی تھی۔ انیسویں صدی میں جیسے راستہ ہونے والی تجارت کی بردی حد تک ختم ہو بھی تھی۔ انیسویں صدی میں جیسے دائیریوں کا اقتدار بردھتا گیا ہندوستانی نا جر ویسے ویسے مقبل سے دوجار ہوتے گئے۔ دائیریوں کا اقتدار بردھتا گیا ہندوستانی نا جر ویسے ویسے مقبل سے دوجار ہوتے گئے۔ اس اقتصادی تبدیلی سے مربیلہ حکومتوں اور افغانوں پر بھی برا اثر پرنا لازی تھا۔

1808ء میں اگریزوں کا اثر دہلی تک چیل گیا اور 1809ء میں افغان سلطنت کی بنیاد مسمدم ہو گئی وہاں تجارت کا تیزی کے ساتھ زوال ہوا اور کاشٹکاروں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔

یہ ایک قابل غور حقیقت ہے کہ ہاری ہوئی ہندوستانی طاقتوں نے انگررزوں سے مقابلہ کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کے لئے تکنیکی ترقی پر وحیان نہیں دیا۔ سندھیا جیسے مرسم سردار اسے تموڑے سے ساہیوں کو پورٹی فوج سے ٹرینگ ولا کر ہی رہ گئے۔ بعد میں ان کی فوجیں بورنی فوجوں کے ماتحت رہ کر ہی کام کرنے لگیں۔ جو اور بھی برا ہوا۔ ذہنی سطح یر اگریزی اثر حاوی رہا۔ مغرب کی سائنس کے بارے میں سیجه معلومات فارس اوب سے اخذ کی سنیس لیکن ان اطلاعات کی اشاعت انگریز افسریا یاوری کی مرضی یا منشاء کے مطابق کی حتی انجام کار فارسی اوب نئ اقدار سے دور رہا۔ اگریزوں کے زیر سامیہ زندگی گذارنے والے صاحب سیرالمتاخرین نے 1781ء میں انی کتاب میں مغل نظام حکومت کی ایک مثالی تصویر پیش کی اور اسے انگریزوں کے روبرو رکھا۔ انگریزل کے سلطنت کو وسعت دینے کے مقصد اور نظریہ کے اعتبار سے كتاب كافى مفيد البت موئى- الكريزول نے يه اچھى طرح سجھ لياكه مغل سلطنت ك اندر قائم جماعتیں اور حقوق مستقل اہمیت کے حافل تھے اخاص طور سے زمین کی ما گلذاری کا دعویٰ کرنے کے لئے مغل انتظامیہ کو بطور مثل ہندوستانی عوام کے مقابلہ کامیاب طریقہ سے پیش کیا۔ مستقل بندوبست کا خیال بوری طرح انگریزوں کے ذہن میں نہیں تھا۔ اگریزوں نے بگال کی مسلم حکومت کے طرز کو بنیاد بناکر اس کے مطابق خود کو ڈھالنا چاہا تھا۔ منرو کی رعیت واژی رسم مغل زمانہ کی نقاد منبط رسم کی ترقی یافتہ شکل تھی جے اگریز نے میسور سے چھینے ہوئے علاقہ میں رائج پایا۔ مغلول نے سارے ملک میں انظام کے ایک جیے بندوبست اور ساج سے منظور شدہ ایک اکیلی زبان (فارس) کو رائج کیا انگریزوں کو جب اس کا علم ہوا تو انسیں حکومت کرنے کے لئے اس بات کو بطور ہتھیار استعال کرنے میں مدد ملی۔

اس کے باوجود اگریزی حکومت کو مغل سلطنت کی تبدیل شدہ شکل میں سیس کما

جا سکنا ایست انڈیا کمپنی کے تمام تر منافع کی صورت میں ملک کی سرکاری آمانی کو تبدیل کر دینا ہی افزادی و منگ تبدیل کر دینا ہی انگریزی حکومت کے قیام کی اصل بنیاد تھی۔ اجہامی اور آخری مقصد تھا سے ہندوستان کی دولت کو انگلینڈ لے جانا اس سلطنت کا پہلا اور آخری مقصد تھا پنانچہ مغل سلطنت کے باقیات کو انگریزوں نے اپنی خود غرضی کے حصول کی خاطر ایک پنانچہ مغل سلطنت کے باقیات کو انگریزوں نے اپنی خود غرضی کے حصول کی خاطر ایک نئی سمت میں بلیف دیا۔ مغل خصوصیت کا استعمال پرانے کسی بھی ڈھانچہ کو پھرسے زندہ کرنے کے لئے نہیں کیا۔

اس طرح متیجہ کے طور یر ہم کہ کتے ہیں کہ اورنگ زیب کے بعد وسیع سلطنت کو چلانے کے لئے جس متم کے اہل حکمرانوں کی ضرورت متی اس کا فقدان رہا۔ غیر ممالک کے مقابلہ سائنس اور ترتی کی حالت بالکل خراب رہی' جس کی وجہ سے کاشتکاروں اور تاجروں کی حالت خراب اور جنگی استعداد اہتر رہی۔ جا کیرداروں اور منصب وأرول نے بھی کاشتکاروں اور تاجروں کی حالت خراب کرنے میں ساتھ دیا۔ اور مگ زیب کے زمانہ تک بورنی طاقتوں کے ذریعہ مندوستان کا استحصال جس میانہ پر ہوا' اس سے کیس بوے پیانہ پر اورنگ زیب کے بعد شروع موا۔ اورنگ زیب کا مقابله عام طور سے سکھ مرہر ش راجیوت اور مسلم ریاستوں وغیرہ سے ہی رہا کیکن بعد میں ہندوستان کا فکراؤ غیر مکی طاقتوں سے ہونے لگا، جس میں مزور قیادت کی وجہ سے ہار میتنی رہی۔ ملک کی اقتصادی صورت حال کو دیکھتے ہوئے اور مگ زیب عیش کوشی کے ا خراجات سے دور رہا۔ لیکن بعد کے عکمرانوں نے خود کو قابو میں رکھ کر اس دولت کو سائنس اور سمکیک رق پر صرف نیس کیا۔ ملک کے عوام کو ایک قوم نصور کرنے کی خولی یا خصوصیت اورنگ زیب میں تو پائی جاتی ہے اکین بلق طاقتوں جیسے بجابور "كول كنده عله واجهوت اور مرسر وغيره من ايك قوميت كانفور ناييد ہے۔ اى طرح سے اورنگ زیب کے بعد کے حکمرانوں نے بھی ذاتی عیش و آرام کو اپنا نصب العین بنایا 'نہ کہ قومی پنجتی کو۔

ندکورہ بالا تمام عوامل 1750ء کے اردگرد ایک ساتھ موجود تھے۔ انجام کار کچھ ہی سال بعد بلای اور بکسر کی جنگیں اور تقریباً سو سال کے اندر 1857ء کا واقعہ سامنے آ الدر ہندوستان ممل طور سے أيك غير كملى سلطنت كا حصد بن كيا-

مندرجہ بالا حقائق سے واضح ہو جاتا ہے کہ جو تاریخ ساز طاقیں قوم کی قسمت کا فیصلہ کرتی ہیں وہ نہ صرف اقتصادی یا سابی ہوتی ہیں بلکہ مخصی طور پر کمی ایک منفرو آدی کے طریقہ کار کا بھی اس میں برا وظل ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں یہ وظل ہمیں ایک مخص میں چند مرتبہ کچھ اس طرح وکھائی دیتا ہے کہ جیسے صرف اس کی وجہ سے تاریخ کے تمام صفحات الث بلٹ گئے ہوں۔ یہ مخص بھی اشوک کی صورت میں آتا ہے تو بھی اگر کی مجمی اور تک زیب کی شکل میں اور بھی گاندھی کے۔

اورنگ زیب کے انقال کے 32 سال بعد مغل سلطنت کا زوال ہوا۔ اور اورنگ زیب کو بی بیشتر دانشوروں نے یہ کتے ہوئے ذمہ دار ٹھرایا کہ وہ جنوب کی مسلم طاقتوں کو مربٹوں کے خلاف منظم نہیں کر سکا 'جنوب کے ہندو اس کے ذہبی رخ کو بنیاد بنا کر ناخوش رہے' راجیوت سرداروں کی کمل تمایت عاصل کرنے ہیں وہ ناکام رہا۔ ہرایک چیز پر خور کرنے سے ذکورہ بالا سارے جبوت اور جوازات بے بنیاد معلوم ہوتے ہیں۔ جنوب کی مسلم ریاستوں نے نہ صرف اورنگ زیب کے خلاف مرہٹوں سے سانٹھ گانٹھ کی بلکہ اس کے بیٹے اکبر کو بائی بنانے میں سب سے زیادہ جنوب کی کی مسلم ریاستیں ذمہ دار ہیں۔

راجیوتوں کی ریاست میں دو دعویداروں کے درمیان جھڑے کو سلجھانے کے لئے اس نے وخل اندازی کی- راجیوت علاقوں پر اسے براہ راست یا بالواسطہ بھیشہ قابو رہا۔ بست سے راجیوت اعلیٰ عمدوں پر فائز رہے۔

اورنگ زیب کے نالل جانشیوں کو سلطنت کے زوال کا واضح سبب کما جا سکتا ہے۔ اورنگ زیب جیما پاکیزہ کردار اور کام کرنے کی غیر معمولی صلاحیت' بعد کے عکمرانوں میں ناپید تھی۔ صرف بی نہیں بلکہ بید وارث نالل ہونے کے ساتھ بزول بھی تتے اس لئے رعلیا ان کا احرام کرنے کے لئے آبادہ نہ تھی۔ جائشینی کے تقیبے میں کامیابی حاصل کرنے والا باوشاہ اپنے عمال اور درباریوں کو بھشہ شک کی نظرے دیکھتا۔ ایسی صورت میں صوبائی محور خودمخار ہونے کا موقع علاش کرتے۔ اورد اور برگلل

صوبوں کے گور نروں کے ذریعہ خود مختار ریاستوں کا قیام اس کی روشن مثالیں ہیں۔
اقتصادی بد انتظامی کو بنیادی وجہ کہا جا سکتا ہے۔ بین الاقوامی سطع پر مالیات اور
تجارت میں اضافہ کے باوجود کاشت کی پیداوار بقدر ضرورت نہیں براجہ سکی۔ لگان میں
اضافہ کی وجہ سے قابل کاشت زمین ہونے کے باوجود بے روزگار کاشتکار مزدوروں کا
تذکرہ بھی آتا ہے۔ منصب داروں کی تعداد میں اضافہ نے بھی اقتصادی حالت کو اور
کمزور کیا۔ جاگیروں کی کمی کی وجہ سے جاگیرداروں نے اپنی جاگیروں کو موروثی بنانے کی
کوشش کی اور خالصہ زمین پر قبضہ بھی کیا۔

ا خراجات کم کرنے کے لئے فوجی اخراجات میں تخفیف کی گئی جس سے فوجی قوت میں تنزل آیا۔

منصب داروں کے تبادلہ سے اور نگ زیب کے زمانہ میں جمال بندوبست (انتظامی امور) میں زیادہ کارکردگی کی صلاحیت پیدا ہوئی وہال بعد کے حکمرانوں کی نااہلی اور قابو میں رکھنے کی صلاحیت کے فقدان میں کئے گئے تبادلوں کے بتیجہ میں جاگیروار قلیل مدت میں کشردولت آکٹھی کرنے گئے' اس طرح رعایا پر ظلم اور زیادتی میں اضافہ ہوا۔

اورنگ زیب کے بعد اجارہ داری کی رسم نے کافی فروغ پایا۔ مختلف علاقوں میں لگان کی وصولیانی کا کام سب سے زیادہ ڈاک (اونچی بولی) بولنے والے کو دیا جا آتھا۔ للذا شمیکہ دار اس علاقہ سے زیادہ سے زیادہ دولت کمانا چاہتے تھے۔ پہلے زمینداروں کے ذریعہ وصول کی جانے والی رقم میں انہیں صرف دس فیصد ملتا تھا۔ لیکن اب یہ چیز ختم ہوگئی آخری اور جان لیوا حربہ غیر مکی حملہ کی شکل میں ہوا جس کے باعث سلطنت کے پھرسے وجود پذیر ہونے کی رہی سمی امید بھی ختم ہوگئی۔

حکومت کے نظام میں بدانظامی اور لاقانونیت بہت زیادہ بڑھ گئے۔ چھوٹے چھوٹے ملازم پیروی کرکے یا رشوت دے کر اعلی عمدے حاصل کرنے گئے۔ تربیت یافتہ اور بمتر فتم کے سپاہیوں کی تعداد میں کمی ہونے گئی تقی۔ دنیا کے کتنے ہی ملکوں میں سائنس کی ترقی اور جدید سلمان حرب تیار ہو رہا تھا لیکن ہندوستانی فوج آج بھی پرانے توپ خانہ پر فخر کرتی۔ یورپی طاقتوں سے امکانی خطرہ کی بات کو سوچ کر ان حکرانوں کو

ایک ترقی یافتہ اور بحری فوج منظم کرنا جائے تھی لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ پر ٹکالیوں اور اگریزوں کے ذریعہ استعمال کئے جانے والے نئے طرز کے جمازوں کو دیکھ کر بھی ان جیسے جماز تیار کرنے کی کوئی خواہش یا حسرت ان کے دل میں بیدار نہیں ہوئی۔

تجارت سے حاصل شدہ آمنی اور لگان سے محملہ دولت کا برا حصہ تقریباً ہر آیک عکراں سامان عیش و عشرت پر صرف کرنا تھا۔ نتیجہ میں جمال ایک طرف گاؤں کے کسان' شہری مزدوروں' کاریگروں اور دستکاروں کو اقتصادی مشکلات کا سامنا تھا' وہیں بالدست طبقہ اور مال دار تاجر عیش و آرام کی زندگی گزارنے میں مست تھ' اس لئے اٹھار ہویں صدی میں موجود ان بالادست اور مقتذر طبقوں کا کرداری اور ساجی ذوال ناگزیر ہو گیا۔ بالادست طبقہ کے کنبوں کے افراد ناج گانے اور شراب کو پہلا مقام دیے نگر سے۔

یہ طبقہ سلطنت کے زوال کو روک سکنے میں مجبور و ناکام تھا۔ دوسری طرف صوبائی گور نروں کے خود غرضانہ مقاصد کی وجہ سے نئی ریاستوں کے انتظامی افسران نے قابو پانے میں کامیابی حاصل کی۔ یہ مقامی گور نر اپنے فائدہ کے لئے مرکز کے زوال کے خواہش مند تھے اور مرکز نے بھی ان کی خواہشات کی جکیل میں ان کو مایوس نہ کیا۔

الذا یہ کمنا مناسب نمیں کہ مغل سلطنت کا زوال اورنگ زیب کی وجہ سے ہوا۔
مغل سلطنت کی انظامی اور اقتصادی ناکامی جاگیری بحران یا جاگیروں کے فقدان کے
باعث ہوئی۔ مئلہ جاگیر نے بہت سے نئے مسائل کو پیدا کیا جنہیں بعد کے حکمراں
سلجھا نہ سکے۔ اگرچہ اورنگ زیب کے بعد نہی پالیسی اور بغاوت کے بیشتر مسائل کا
حل بماور شاہ اول کے زمانہ میں نکالا جا چکا تھا اور مغلوں کے مخالف گرو گوہند سکھے اور
جاٹ ست نامی مرموں وغیرہ کی بغاوتوں کو خاموش کر دیا گیا تھا، پھر بھی مغل سلطنت
جاٹ ست نامی شمیر سکی۔

ندکورہ بلا حقائق کے علاوہ اورنگ زیب پر اب بھی بہت کھے کہنا اور لکھنا باتی ہے۔ حقائق اور نکونا باتی ہے۔ حقائق اور ناریخی شواہد کی کمی نہیں ہے، اگر کمی نظر آتی ہے تو بیدار ذہن وانشوروں کی جنہیں غیر جانبدارانہ تاریخ کی نئی تعمیر میں ہر ہر این کی طرح اپنا اپنا

تعلون دینے کی اشد ضرورت ہے۔ قوموں کی ترقی کے لئے غیر جانبدار تاریج کو بھی ایک اہم بنیاد تصور کیا جاتا ہے۔

زیر نظر کتاب میں جو زاویہ نظر پیش کیا گیا ہے وہ صرف ایک کو شش کے بقدر ہے کہ اور کگ زیب اتنا ظالم' سخت گیر' ہندو مخالف' اور ہندوستانی سلطنت کے زوال اور انگریزوں کی سلطنت کے قیام کے لئے اتنا ذمہ دار نہیں تھا بھتا بتایا گیا۔

رعلیا کی اقتصادی سررسی کرنا قوی سجی اور ترقی کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہوا کرتا ہے۔ امیری اور غربی کے درمیان خندق کو پاشخے اور او کچ پنج کے اختلاف کو فتم كرنے كے لئے بھى عموى فتم كى اقتعادى باليسى اور (اس بدائے كار لانے ك کتے) سرکار کی بمتر سیای یالیسی کا ہونا ضروری ہے۔ اسی بنیاد پر موجودہ نظام بھی قومی بجتی کے لئے کوشل ہے۔ تخت نشینی کے وقت جتنے قتم کے مسائل اورنگ زیب کے سامنے تھے انہیں حل کرنے کے لئے کوئی بھی حکمراں سب سے پہلے عوام پر محصولات (فیکس) کا بوجھ بدها ویا۔ لیکن اور تک زیب نے سرکاری خزانہ سے پہلے رعایا پر وهیان دیا- سلمان عیش پر دولت کو نفنول خرج کرنے سے وہ بیشہ دور رہا۔ اور اسے مالیند کیا-جواہر لال نہو یونندر ٹی کے مشہور عالم ول پرشاد کا قول ہے (10) کہ حمی بھی زمانه کی آریج کو سی کھنے کے لئے تین باتوں کو وحمیان میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اول ید کہ تاریخی واقعات کا مطالعہ کسی مقررہ تاریخ سے کرنا متانب نہیں۔ مثل کے طور پر کوئی واقعہ یا حادثہ 1857ء میں رونما ہوا تو لازی طور سے اس کا پس منظر پانچ وس یا بیس سال پہلے بی تیار ہوا ہو گا۔ دوم یہ کہ مغلول کے بوال میں اداورتک زیب کی زمد دارى" چىيے سوالات پر غور كرنے سے زيادہ يہ فكر كرنا زيادہ مناسب مو كاك بندوستاني ریاستوں کا زوال کیوں ہوا اور اگریزوں نے ہندوستان پر مح پائی تو کیوں؟

سوئم بیر کد کمی بھی سائی کی بی بیا سیاس واقعہ کا مطالعہ اس زمانہ کے اقتصادی حالات پر خور کئے بغیر کرنے سے صبح تیجہ اور مقصد تک رسائی مشکل ہو گ۔ انہوں فی واضح الفاظ میں بہایا کہ ہم انہیں مار کسٹ یا کمیونٹ افکار کمہ لیس لیکن اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی بھی تاریخی واقعہ (انتقاب) براہ راست یا

### 223

بلواسطہ اقتصادی وجوہ سے متاثر ہو تا ہے۔

اگریز دانشوروں اور ان سے متاثر ہونے والے ہندوستانی دانشوروں نے "زوال کے لئے اور تگ زیب ذمہ دار" جیسے سوالات اٹھا کر بالغ نظر آرئ دوستوں کو نامکس اور علط دافعات ذہن نھین کرانے کی کوشش کی ہے۔ بہت سے دافعات کے ایک نقابلی مطالعہ پر مجھ الیک باتیں نگل کر سامنے آتی ہیں جن کا بیشتر دانشوروں کے شائع شدہ افکار و خیالات میں فقدان بایا جاتا ہے۔

## حواله جلت

- 1- وليم أرون "ليشر معكس"
- 2- سركار "فال آف دى منل ايميار" حصه 4-
- 3- سركار "بمري آف اورنگ زيب" حصد 3- كلكته 1916ء ص 283 264 3
- 4- مستش چنور "پارشيز ايند پالينکس ايث دي مغل کورث " 1707-1740ء علي گرهه 1963ء
  - 5- عرفان حبيب الكرين سفم آف منل انديا 1556ء 1707ء بمبئ 1963ء
- 6- و 7- ايم اطهر على «مغل سامران كانت" مدهيد كالمين بعارت مدير عرفان حبيب شاره 1 1982ء من 10-109
  - 8- آزاد بلکرای «فزانه عامره" کانپور مس 47-
  - 9- محب الحن "بستري آف نيو سلطان" كلكته 1951ء ص 344-7
  - 10- جنوری 1987ء کے آخری ہفتہ میں پٹنہ یو نیورٹی کے شعبہ تاریخ میں منعقد ایک نفست میں انہوں نے یہ خیال پیش کیا۔

حضاباب

# تأخر ميں

بی- این- پانڈے کے الفاظ میں "عدم اتحاد" علیحدگی پندی اور انتشار کو زیادہ اور زیادہ اور زیادہ گرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو اس ملک کے مختلف فرقوں کے درمیان ذہبی جذبات کو بھڑکانا ایک اہم ہتھیار بن چکا ہے۔ یمی غلط انداز فکر دیکھتے ہی دیکھتے مختلف دراونی صورتیں اختیار کر لیتا ہے۔ ان میں سے ایک صورت "ہندوستان کی اریخ دراونی صورتیں اختیار کر لیتا ہے۔ ان میں سے ایک صورت "ہندوستان کی اریخ دواتی کو نگاری" ہے جس میں دونوں طرف کے تخریب بند عناصر تاریخی خقائق اور اس کی رفتار کی شکل اس طرح من کر دیتے ہیں کہ ان تحریوں کے ذریعہ ان کے تصورات کو ایک جیتا جاگا قالب مل سکے۔

ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں ہندوستانی تاریخ کی کتابیں ایک زمانہ سے پڑھائی جا
رہی ہیں۔ ان کا اصل خاکہ یورپی مصنفوں کا ترتیب دیا ہوا ہے ہم ابھی تک فرقہ
واریت اور جانبداری کے اس بوجھ کو آثار سیکنے میں کامیاب شیں ہو سکے جو یورپی
اسکالروں نے ہمارے دماغوں میں بھر دیا ہے۔ آریخ کملائی جانے والی ان کتابوں نے
قار کین کے ذہنوں کو بری طرح متاثر کیا اور قوی زندگی کے ذرائع کو منتشر کر دیا۔
انہوں نے مسلمانوں کو ہندو شذیب اور رسم و رواج کو جاہ کرنے اور ہندو مندروں اور
محلوں کو مندم کرنے والے ایسے بد دماغ بت شکنوں کی شکل میں چیش کیا ہے جو
مصیبت زدہ ہندوؤں کو اسلام قبول کرنے یا تکوار سے محردن کٹا دیے پر مجبور کرتے

ان حالات میں میہ د کھے کر تعجب شمیں ہو آ کہ ہندوستان کے تعلیم یافتہ لوگ بھین

ے ہی اس ذہرکو پی پی کر ایک دو مرے کے بارے ہیں شکوک و شہمات میں جاتا ہو جاتے ہیں۔ ہندووں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ ہندوستان کی بارخ کامسلم دور جو آٹھ سو سال سے بھی زیادہ بدت پر محیط ہے۔ ایک بدترین خواب ہے۔ ایک عام قاری کسی طرح بھی اس زبانہ پر کوئی فخر محسوس نہیں کرتا بلکہ اس طویل درمیانی بدت کو نظر انداز کر کے اس سے قبل کہ سنرے زبانہ کی خیابی تصویر بنانے لگتا ہے۔ دوسری طرف مسلمان انگریز کے ہاتھوں ہوئی مسلم حکومت کی فکست کی دجہ سے ہندووں کو منافق سمی کر خود اپنی ذات کو ان کارناموں سے مطمئن کرتا ہے، جب اس کی طرح کے دوسرے مسلمانوں نے بہاں فتح کا جھنڈا نصب کیا تھا، گروہ اس بحید ماضی کو بحول جاتا ہے جس نے اس کے تہذیبی نقش و نگار میں رنگ آمیزی کی اور آگر اس پر وہ فخر کرے تو اس کا فخر کرنا بالکل درست ہو گا۔ (1)

اگریز مور نین نے اس انداز گلر کا فاکدہ کس طرح اٹھایا اس کی وضاحت مندرجہ ذیل جہلوں ہے ہوگی ہو سر انگے۔ ایم۔ ایمیٹ کی معروف کلب "بسٹری آف اندیا این ٹولڈ بائی اٹس اون ہسٹورینس کی پہلی جلد کے دیباہے میں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ " ہمارے یہ تمام باد شاہ سیاہ کارناموں میں غرق نظر آتے ہیں۔ ایسے حکمانوں کے ذیر اثر کسی استجاب کی محجائش نہیں آگر ان کے قانون کے قوارے منتشر ہیں۔ سرکاری آمدنی (وصولیانی) تشدہ اور مار ڈھار کے بغیر بھی وصول نہیں کی جاتی۔ گاؤں کے گاؤں جلا دیئے جاتے اور وہل کے ساکنوں کے باتھ پیر تو ڑ دیئے جاتے یا انہیں فلام بنا کر فروخت کر دیا جاتا۔ سرکاری عمل رعلیا کو شخط دینے کے بجائے خود سب سے برئے نیرے اور ڈکیت بنے ہوئے ہیں اور فالموں کے ظلم کے فلاف غریوں کو کوئی انصاف نیرے اور ڈکیت بنے ہوئے ہیں اور فالموں کے ظلم کے فلاف غریوں کو کوئی انصاف نئیں ساتے۔" اس آیک ہی جلا کے مختصر سے گوشہ میں بھی نہیں کی جملیاں نظر آتی ہیں کہ مسلمانوں سے برسر پیکار ہندوؤں کا قتل پر قتل ہو رہا ہے۔ ان کے ذہبی جلوسوں پر پوجا اور اشان کرنے پر پابندیاں عائد ہیں۔ مورتیاں تو ڑی جا رہی ہیں 'مندر گرائے جا رہی ہیں۔ مندر گرائے جا رہی ہیں۔ مندر گرائے جا رہی ہیں۔ مندی نہیں کی جملیاں عائد و شامواں ہو رہی ہیں۔ مندی جاندان مند کر بائدان مند کی تبدیلی اور شامیاں ہو رہی ہیں۔ منصی جائداد صبط کی جائے میں۔ بیسے کی تبدیلی اور شامیاں ہو رہی ہیں۔ مضی جائداد صبط کی جا

ربی ہے۔ ان تمام لوگوں کے پس مظریس ان ظالم عکرانوں کی قل و غارت کری جرو تشدد اور سفاکی عیافی اور نشہ خوری سے واضح ہو تا جا آ ہے کہ ان کی جو تصور ہمارے سامنے آتی ہے وہ بے بنیاد نہیں ہے۔ (2)

ہندوستان کے پہلے صدر جہوریہ ڈاکٹر راجندر پرشاد اپنی کتب میں لکھتے ہیں۔ (3)

"مفتی سجان رائے جو اور تک زیب کے زمانہ کا آریخ نگار تھا اپنی کتاب "خلامت التواریخ ، بیل لکھتا ہے۔ "دیپالوال نامی گاؤں جو کالا نور کے پاس واقع ہے وہاں شاہ عشم الدین دریائی کا مزار ہے۔ ہندو اور مسلمان دونوں کو ان سے بزی عقیدت ہے۔ ان کے زمانہ حیات سے بی دیپائی نام کے ایک ہندو کو ان سے اس درجہ عقیدت تھی کہ ان کی وفات کے بعد ہندو اور مسلمان سب نے مل کر اس ہندو کو ان کے مزار کا متولی بنا دیا۔ وفات کے بعد ہندو اور مسلمان سب نے مل کر اسی ہندو کو ان کے مزار کا متولی بنا دیا۔ چھ سال بعد چھ مسلمانوں نے ذہب کی آڑ لے کر ہنگامہ کھڑا کر کے اس ہندو کو نظامت کے عمدے سے ہنانا چاہا کین اورنگ زیب کی حکومت نے اس ہنگامہ کو نظامت کے عمدے سے ہنانا چاہا کین اورنگ زیب کی حکومت نے اس ہنگامہ کو کامیاب نہیں ہونے دیا اور آج جب کہ یہ کتاب (خلامت التواریخ) کسی جا رہی ہو اورنگ زیب کے زمانہ حکومت کا تیمرا سال ہے اور مزار کی نظامت پہلے کی طرح ہندووں میں ہے۔"

موجودہ بنارس طلع میں واقع بستی گاؤں کے ساکن جگ جیون کے لڑکے گردھ، میش پور پرگنہ حویلی کے بدو ناتھ مصر اور پنڈت بل بھدر مصر کو اورنگ زیب نے جاکیریں دیں۔ یہ سب کے سب مندر کے پجاری تھے۔ (4)

ملتان کے مندر تلامی کے لئے کلیان داس' معرکو سو روپیہ مندر کے خرج چلانے کے لئے مقرر کئے۔ یہ مندر ابھی تک موجود ہے۔ (5)

عمد شزادگی میں اور تک زیب نے متعدد مرتبہ اپنے باپ شاہبال سے کی عمدوں پر ہندوؤل کا تقرر کرنے کی سفارش کی' اس کی تقدیق اس کے خطوط سے ہو عتی ہے جو واقعات عالم میری میں شامل میں۔ انہیں خطوط میں بطور مثال ایک یہ بات ای ذیل میں ملتی ہے کہ الیجی پور کے دیوان کا عمدہ خالی ہوا تو اور تک زیب نے ایک راہیوت

عديدار رام كرن كى سفارش كى-

عام طور پر یہ سمجما جاتا ہے کہ اور تک زیب نے ڈرا دھمکا کر ہندوؤں کو مسلمان بنایا لیکن ہم یماں ایک ایس جرت ناک بات کا بیان کرتے ہیں جس سے اور تگ زیب کے انداز فکر اور زائیت کا بخوبی علم ہو جائے گا۔ (6) شابجمال نے بند عیرا کے راجہ اندرامن کو لقیل عظم نہ کرنے پر قید کر لیا۔ جب اور تگ زیب اس علاقہ لیخی دکن کا صوبہ دار ہوا تو اس نے اندرامن کی رہائی کے لئے شابجمال سے التماس کیا۔ شابجمال نے اور تگ زیب کو لکھ بھیجا کہ اندرامن نے پ بہ پ تکلیف بنچائی ہے وہ مرف اس شرط پر رہا ہو سکتا ہے کہ اسلام تبول کر لے۔ اور تگ زیب نے اس بات کی سخی سے خالفت کرتے لکھا کہ اس شرط کی لئیل نیس کی جا سکتی ایسا کرنا ناجائز اور تگ نظری کا کام ہو گا۔ راجہ کی رہائی اس کے شرائط کے مطابق ہوئی چاہئے۔ اور تگ زیب کا کام ہو گا۔ راجہ کی رہائی اس کے شرائط کے مطابق ہوئی چاہئے۔ اور تگ زیب کا کام ہو گا۔ راجہ کی رہائی اس کے شرائط کے مطابق ہوئی چاہئے۔ اور تگ زیب کا ایس موجود ہے۔

یہ سب باتیں اپنی جگہ پر کین ہیہ بات بھی درست معلوم ہوتی ہے کہ اورنگ زیب کے دور میں ہندوستان میں ند جب کو جو اجمیت حاصل تھی وہ آج بی کے مائند تھی اور اس نمانہ میں بھی لوگ ہندہ اور مسلمان کے نقطہ نظر سے ضرور سوچتے ہوں گے یا تو اورنگ زیب جو ندہا " اقلیتی فرقہ سے تعلق رکھتا تھا ' اس کیر تعداد رعایا پر جو دوسرے ندہب کو ماننے والی تھی کسی قتم کے ضابطہ اور وصول وضع کئے بغیر استے لمبے دوسرے ندہب کو ماننے والی تھی کسی قتم کے ضابطہ اور وصول وضع کئے بغیر استے لمبے عرصہ تک اور اس قدر وسعے و عریض ہندوستان پر اس انداذ سے کس طرح حکم انی کر سکا تھا۔

اس کے متعلق اس کلتہ پر کوئی اختلاف رائے نہیں کہ وہ ہندوستان کے تین یا چار عظیم باوشاہوں میں سے ایک تھا لیکن یہ سمجھنا کہ بی۔ این پانڈے اور ہندوستان کے پہلے صدر جمہوریہ راجندر بابو نے جو اس کی ندکورہ بالا تصویر پیش کی ہے ' وہی تصویر کمل ہو یہ صحح نہیں۔ ویسے بھی کوئی انسانی تصویر نہ تو صرف سیاہ رنگ کی حال ہوتی ہے اور نہ محض سفید رنگ کی۔ اور نگ زیب تو ویسے بھی نہ کبیر تھا نہ ناک ' نہ ہوتی ہے اور نہ محض سفید رنگ کی۔ اور نگ زیب تو ویسے بھی نہ کبیر تھا نہ ناک ' نہ

چشی تھانہ رام کرش پرم ہنس' نہ رالمنج اور نہ تکارام! وہ تو صرف ایک حکرال تھاجس ك اندر دهنك ك سك ركول كى طرح سمخ برا نيلا بيلا بررنگ موجود إس اس لتے یہ کمنا درست ہو گاکہ اورنگ زیب کو فرشتہ کہنے والے بھی اتنی ہی بری غلطی كرتے إلى جفني شيطان سيمحن والے! بس عارا ادراك تو يد بتايا ہے كه أكر سربويں صدی کے اواخر میں مرکز کو کمزور کرنے والی طاقتوں میں کمل ہندوستائیت ہوتی اور وہ متحد ہو کر قوم کو مضبوط بنانے کے نظریہ کے تحت مرکزی عکومت کی باگ دور سنبھالنے والے اور نگ زیب کی مخالفت کرنے کے بجائے اس کی حمایت کرتیں ' تو فدکورہ بالا تمام وجوہ کے بلوجود غیر ملکیوں کی غلامی یا تو شاید آتی ہی نہیں' آگر آتی بھی تو شاید آتے آتے بہت دیر لگ جاتی۔ بس ای طرح جیسے مجھی میر خیال آتا ہے کہ بھلے ہی ہم غیر مکی غلامی کا جوا ابنی گردن سے آبارنے میں مزید دس سال کی باخیر کر دیتے لیکن اس سے پہلے اپنا قوی کردار بنانے میں معروف ہو جاتے ' بالکل ای طرح جیسے آزادی کی تحریک میں کاندھے سے کاندھا ملا کر کام کیا' تو آج رید سب نہ دیکھنا پڑ آجو آئے دن پیش آ ما رہتا ہے۔ مرتے وقت انسان کی آواز میں صرف حق و صداقت بی کی جھلک اور مزاج کے اعتبار سے معمولی سوالات اور معاملات کو بھی اہم سمجھ کر انہیں دور اندیثی ك ساتھ عل كرنے كى اس طرح كوشش كى ہوتى جيسى كه اورنگ زيب نے۔ دنيا نے بیشہ اسے ایک باوشاہ کے بی اعتبار سے دیکھا لیکن "کنبہ کا آقا بی سب سے برا نوکر ہوتا ہے۔" کی کملوت کے مصداق اس کدار کو' اورنگ نیب' فرشتہ بن کے حصول كے لئے " كوم حيات سعى كرما ہے- ونيانے اسے مندوستان كى تمام دولت كا مالك سمجما کین وہ اپنے زاتی خرج کے لئے زندگی بھر ٹوبیاں سیتا اور قرآن کے صفات کی نقل تار كريا ربا- لوكوں في اس بندو خالف كما الكن تمام رعايا كے حق بين اس كا يكسال بریاد رہا۔ مسلمانوں نے اسے شیعہ مخالف کما مگر اس کی جان ایک شیعہ کی معی میں مقی- ذی علم حفرات نے اسے بدترین مکراں بتایا مر صبح طور پر اس کی حکومت وسعت کے اعتبار سے ہندوستان کی تاریخ میں سب سے برے رقبہ پر اور مدت کے افتبار سے آٹھ سال پر محیط رہی۔ تین مسلم طاقتوں (افغان بھاپور اور گول کنٹرہ) اور تین ہندو طاقتوں (مرافعہ سکھ اور راجیت) کی دھنی کی تکوار بیشہ اس کے سرپر لگئی رہی مگر جنگ کے کہلے میدان میں دھنوں کی تکواروں کے درمیان وہ خدا کی یاد میں غرق ہو جاتا۔ بیوی بیٹا بیٹی اور سرکاری فزانہ میں دولت کا انبار اظہر من الفمس مخصیت سب بچھ ہونے کے باوجود مٹی کے ایک ڈھیر نما اپنی قبر کی محض جری دوب گھاس سے سجاوٹ کرنے کی خواہش رکھنے والے اور تگ زیب کے چھوڑے ہوئے وصیت نامے (7) پر ایک آخر میں ایک نظر ڈالیس باکہ شمنشاہ اور نگ زیب کے اندر چھیا ہوا انسان پوری طرح سامنے آسکے!

## اورتك زيب كاوصيت نامه

1- نربب سے غافل گنگار لینی اس ناچیز کے کپڑے اور دری کو صدقہ کر کے حسن کی متبرک قبر کو وہائک دینا کیوں کہ بحر بیکراں میں ڈوب ہوؤں کے لئے عفو اور رحم کے اس عظیم بلب میں داخل ہو کر بناہ لینے کے علاوہ عافیت حاصل کرنے کا اور کوئی دو سرا طریقہ نہیں ہے۔ اس انتمائی متبرک کام کو انجام دینے کے ذرائع اور اسباب میرے عزیز بینے شنزادہ عالی (محراعظم) کے پاس ہیں' انہیں حاصل کر لو۔

2- میری سی ہوئی ٹوپوں کی قیت میں سے چار روپیہ دو آنہ ممالدار آیا بگا کے پاس بین اس رقم کو لے کر اس بے سمارا انسان پر چادر ڈالنے میں صرف کرو- میرے ذاتی خرچ کی تحصیل میں قرآن نقل کرنے کے مختانے کے تین سو پچاس روپیہ ہیں- میری موٹ کے دن انہیں فقیروں میں تقتیم کر دینا- چو تکہ شیعہ فرقہ قرآن کو نقل کر کے رقم حاصل کرنے کو ناجائز سمحتا ہے اس لئے اس رقم کو میرے کفن کی چادر یا شخین کی دوسری ضرورتوں پر خرچ نہ کیا جائے۔

3- شنراوہ عالی جاہ کے گماشتہ سے (میری آخری رسوم تجینر و تنفین کے لئے) ضروری چیزیں لے لینا کیونکہ میرے اوکول میں میرا قریب ترین جانشین ہے اور اس پر ظاف ندجب یا ندجب کے مطابق میری آخری رسوم کو ادا کرانے کا میرا پور استحقاق بے۔ یہ بے سارا متنفس اپنے بعد سے متعلق کاموں کے لئے جواب دہ نہیں اس لئے کہ مردہ مخض زندہ لوگوں کے ہاتھ میں ہو آ ہے۔

4- ندبب کی راہ چھوڑ کر ممراہی کی وادی میں بھٹکنے والے مجھ آوارہ کو بھی مر وفتانا کیونکہ شہنشاہ کبیر (خدا) کے حضور سربرہنہ حاضر ہونے والا ہر ایک گناہگار یقینا رحم کا مستحق قرار پاتا ہے۔

5- میرے جنازہ کو چارپائی پر رکھنے کے بعد گزی کے کیڑے سے ڈھانکا جائے۔ چاندنی مانے کاوکاروں کا جلوس نکالنے اور رسول اللہ کا بوم ولادت منانے وغیرہ ظاف شہب نئی رسموں سے گرمز کرنا۔

6 حکومت کے حاکم بعنی مبرے جانشین کے لئے سے بہتر ہوگا کہ وہ اس شرم سار اور گناہ گار کی خدمت کے بلور (جنوب کے) ریگتانوں اور در انوں میں بھٹلتے رہنے ، والوں کے ساتھ مہرانی سے پیش آئے۔ اگر براہ راست ان سے جرم کا ارتکاب ہو بھی جائے تو فراخدلی سے نظر جائے اور ان کے جرم کو فراخدلی سے نظر انداز کر دیا جائے۔

7- کیھ پال (پؤاری) کے کام کے لئے ایرانیوں سے بمتر کوئی قوم نہیں ہے۔
شہنشاہ ہمایوں کے زمانہ سے باحال اس برادری کا کوئی فرد جنگ سے منہ موڑ کر نہیں
بھاگا اور ان کے پائے استقامت میں بھی لرزش نہیں آئی۔ اس کے علاوہ وہ بھی عظم
عدولی یا بد اعتمادی کے قصور وار نہیں ہوئے لیکن ان کے ساتھ نباہ کرتا برا مشکل ہوتا
ہے اس لئے کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ نمایت عزت و احترام کا بر تاؤ
کیا جائے۔ جہیں کی بھی طرح انہیں مطمئن رکھنا ہے۔ آگر اس کے لئے پالیسی کو بھی
کما میں لاتا پڑے تو مناب نہ ہو گا۔

8- تورانی بیشہ سپاسی رہے ہیں۔ یہ لوگ پیش قدمی کے حالی شب خون اور گرفتاریاں کرنے میں مشاق ہوتے ہیں۔ جب انہیں کسی ارائی کے دوران والہی لینی پیر

بیچیے تھینچنے کا تھم دیا جاتا ہے اس وقت وہ کسی شک عالمیدی یا شرم کا احساس نہیں کرتے۔

ہندوستانی تو اپنا سر دینا پند کریں گے لیکن لڑائی میں اپی جگہ سے جنبش نہیں کھائیں گے۔ جہس اس قوم پر جر طرح مریان رہنا چاہئے کوئکہ کی موقوں پر جبکہ کوئی دو سری قوم ضروری خدمات کرنے میں ناکام رہے گی بیہ قوم اس کی سخیل کر دے گی۔
گی۔

9- بارہ کے سید وعاؤں اور نیک خواہشات کو پیش کرنے والے ہیں۔ تہیں ان کے ساتھ قرآن کی آیت "نیفیبر کے قرعی رشتہ داروں کو ان کا منصفانہ حصہ اوا کو" کے مطابق سلوک کرنا چاہئے۔ قرآن میں ایک آیت ہے میں کمتا ہوں کہ اس کے لئے تم سے اپنے رشتہ داروں سے محبت کرنے کے علاوہ اور کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ اس بنا پر تہیں سجھنا چاہئے کہ اہل بیت سے محبت کرنے کا مطلب (رسول خدا) رسول اللہ کو ان کی مساعی جیلہ کا نذرانہ (بدلہ) پیش کرنا ہے۔ تم ان کے احرام کرنے میں بھی کسر نہ کرنا اس سے تہیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں فاکدہ ہو گا۔ لیکن بارہہ کے سیدوں سے محاملات میں بہت چوکنا رہنا چاہئے۔ دل و جان سے انہیں چاہنا لیکن ان بارہہ کے محدہ کو بردھانا بھی مت ورنہ وہ حکومت میں انہائی بااثر شریک بن جائیں بارہہ کے حمدہ کو بردھانا بھی مت ورنہ وہ حکومت میں انہائی بااثر شریک بن جائیں بارہہ کے حمدہ کو بردھانا بھی مت ورنہ دو حکومت میں انہائی بااثر شریک بن جائیں بارہہ کے حمدہ کو بردھانا جمی مت ورنہ دو حکومت میں انہائی بااثر شریک بن جائیں بارہہ کے حمدہ کو بردھانا بھی مت ورنہ دو حکومت میں انہائی بااثر شریک بن جائیں شوری بیت نگام نم انہیں باتھ میں لے لینے دو گے تو انجام کار تہیں ہے آگر حکومت کی میٹ تھوڑی بہت نگام نم انہیں باتھ میں لے لینے دو گے تو انجام کار تہیں ہے عزت ہونا بیٹ کیا۔

10- جمال تک ممکن ہو مملکت کے حکمرال کو گرد و پیش و دور و دراز کے دوروں سے گریز نہیں کرنا چاہئے' ایک مقام پر قیام بظاہر آرام کا باعث ہو تا ہے' لیکن بطور ثمرہ ہزارہا مصائب اور آلام کا ہار اس کے اوپر آن پڑتا ہے۔

ا- اپنے بیوں پر مجھی اعتاد مت کرنا نہ اپنی زندگی میں ان سے شیر و شکر ہونے کا روید اختیار کرنا۔ آگر شنشاہ شاجمال نے داراشکوہ کے ساتھ تعلق خاص کا بر آؤ نہ کیا

ہو آ تو اس کے معاملات اس درجہ بھی خراب نہ ہوئے۔ باوشاہ کے قول (وعدہ) بعیشہ بے معنی ہوتے ہیں' اس کلتہ کو بعیشہ دھیان میں رکھنا۔

12- مملکت کے طالت سے اچھی طرح باخبر رہنا محمرانی کی خاص بنیاد ہے۔ آیک لحمد کی غفلت بی کی وجہ سے لحمد کی غفلت بی کی وجہ سے بدبخت شیوا جی چھوٹ کر بھاگ گیا اور اس کے نتیجہ میں جھے اختیام حیات تک مرہوں کے ظاف سخت جدوجہد کرنا بڑی ہے۔

اپنے بیٹے شنرادہ معظم ممادر شاہ کو قید سے رہا کرتے وقت اور تک زیب نے سے اللہ معلم مادر شاہ کو قید سے رہا کہ ا

"مرایک باوشاہ کو نری اور تختی کے درمیان قائم رہنا جائے۔ آگر دونوں میں سے ایک وصف دو سرے سے برمھ جا آ ہے تو وہ اس کے تخت و ماج کی برمادی اور خاتمہ کا سبب بن جاتا ہے۔ نرمی کی زیادتی ہونے پر لوگ برابری کا اظہار کرنے لگتے ہیں اور آگر سختی میں اضافہ ہو جائے تو لوگ خوف زدہ ہو کر دور بھاگئے گلتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے پھا الغ بیک اگرچہ بدے قابل اور بہت ی خوبیوں سے آراستہ تھے گر خون بمانے میں اشنے بے ججک تنے کہ معمولی معمولی خطاؤں پر بھی سزائے موت دے دیا كرتے تھے۔ ان كے بينے عبدالطيف نے انس قيد كرايا اور نماوند قلعه ميں بھيج ديا۔ راستہ میں انہوں نے ایک آدمی سے بوچھا۔ "میری شای طاقت (اقتدار) کے خاتمہ کا تهاری رائے میں کیا سبب ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا۔ "دمہارا خون بمانا جس کی وجہ سے لوگ تم سے بچنے گئے۔" میرے محترم جد امجد شمنشاہ ہمایوں نے طرح دیے' معاف و در گذر کرنے اور امور سلطنت میں نامناسب حد تک نرمی کا مظاہرہ کیا عالاتک صوبہ بنگال میں شیر خال کے قابل اعتراض حرکات و سکنات کے بارے میں بار بار سننے كے باوجود وہ اس كو طرح ويت رہے اور صرف اس كے باپ حسن سور كو يہ كمه كر وانتفت رے کہ "تم این بیٹے کے کارناموں کو جانتے ہو پھر بھی تم اسے روکنے کے لئے كچھ نہيں كھتے-" حسن نے جواب ديا- "اس كے كام كھنے (روك تھام يا سمجانے

بجمان) کی کیفیت سے آگے برس چکے ہیں۔ میری سجھ میں نہیں آگ کہ حضور والا کی نظر اندازی کا کیا انجام ہوگا۔"

اشعار (ترجمہ): "بلوشاہ اور پانی دونوں کے لئے ایک مقام پر ٹھمرے رہا بہت برا ہو تا ہے۔ بانی سر جاتا ہے اور بادشاہ اپنی کثیر ہمایت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ دور دورے میں رہنے سے ہی بلوشاہوں کا اعزاز اطمینان اور اقتدار قائم رہتا ہے۔"

" چائی بنے والے کو لوہار کے کام کا تھم دینا سجھداری سے باہر کی بات ہے۔"

اپنے بیٹے شزادہ محمد معظم کو اورنگ زیب نے تکھا۔ "لازی سجھ کر بہ سبب مجبوری میں نے تہیں چند سال تک قید خانہ میں رکھ کر تہمارے انتمائی تباہ کن چال چلن کے لئے تہیں سزا دی ہے، اس کے باوجود تم اس بات سے مستقبل میں اپنا باوشاہ ہونا طے سجھو کہ اپنی زندگی میں ہی میں نے تہیں جنت نشان ہندوستان کی صوبہ واری دی ہے۔"

## حواله جات

1- اگریزوں نے ہندوستان میں کامیاب حکومت کرنے کے لئے فرقہ واریت کو اپنا مخصوص بھیار بنایا اور اسے استعمال کرنے کے لئے باریخ کو وسلہ بنایا- اگریز چلے گئے لیکن ان کی کمسی ہوئی باریخ کو یہ دھیان دیئے بغیر کہ باریخ وہ ماضی ہے جس کے دریئے جال میں کھلتے ہیں اور موجودہ ذانہ کے بیشتر معاملات کا اس پر انحصار ہوتا ہے ' ہمارے تعلیمی نصاب میں شامل کر دیا گیا- آج بھی فرقہ واریت کے مسئلہ (طاحظہ ہو : عرفان حبیب ''ا ۔ ہمان اور سامیروایکیا'' روبواروشک آنک ' کلکتہ 30- اگست - 5 مقبر 1987ء میں 16-7) کی اصل بنیاد اور درائع کو باریخ کی کتابوں میں بی حال شرکزہ ہو گا۔ اگریزوں بی کی مربانی ہے کہ ہندوستان فرائع کو باریخ کی کتابوں میں بی حال شرکزہ ہو گا۔ اگریزوں بی کی مربانی ہے کہ ہندوستان میں دو قوی نظریہ وجود میں آبا س صورت میں تو ممکن ہوتا کہ مسلمانوں کی بری آبادی اس بھین میں جاتا ہو جاتی کہ بحیثیت مسلمان انہوں نے صدیوں کہ مسلمانوں کی بری آبادی اس بھین میں جاتا ہو جاتی کہ بحیثیت مسلمان انہوں نے صدیوں کے ساتھ ایک شری کی صورت رہنا بستا ان

کے نزدیک ممکن نہیں ہے۔ اس فتم کے انداز گار کو مختلف مور نعین نے وسطی عبد کا بندوستان کی بندوستان کی بندوستان کی بندوستان کی آزادی کے مجاہدوں کی یاد مناتے ہوئے ایک ٹیلی ویٹن پروگرام میں راتا پر آپ شیوا ہی اور گرو گووند شکھ صرف تین مجاہدوں کے سلسلہ میں ہی قصیدہ خواتی کی گئی۔ ان میں سے کوئی بھی صحیح معنی میں بندوستان کی آزادی کے لئے نہیں لڑا' طاقت میں اپنا حصہ بدننے کے لئے نہیں لڑا' طاقت میں اپنا حصہ بدننے کے لئے نہیں اوا مراب نہو' وشو ایسمانس کی جملک ساتویں اشاعت 'نی دبلی 1986ء میں 2401ء میں 2401ء میں 2401ء میں 2501ء میں

انگریزی عمد کی دین وقد واریت کے خطرہ کو سمجھتا ضروری بھی نہیں سمجھا گیا۔ ابتدائی مرحلہ میں فرقہ واریت یر شائع ہونے والے مواد پر گاندھی ازم یا نہو ازم کی چھاپ ہوتی تقی- نمرو نے کہا۔ ''فرقہ داریت تومیت کے لبادہ میں خود کو چھیا لیتی ہے اور فاشنرم کا ہندوستانی آلہ کار ہے۔ برھتے ہوئے فرقہ واریت کے رکیول شرما "اب چاہئے نئی دھرم نر پیکشتا" "رویوار" وبی صفحه 18) خطره کو محسوس نہیں کیا گیا۔ ہم لوگ نہو جیسے رہنماؤں کے خیالات سے متاثر تھے جو یہ تنلیم کرتے تھے کہ تنتیم کے بعد مسلم فرقہ برست پاکستان چلے گئے اور ہندوستان میں مسلم فرقہ واریت اتن کمزور ہے کہ وہ سر نہیں اٹھا سکتی۔ نہو کا خیال تھا کہ ہندوستان میں جس فرقہ واریت کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے وہ ہندو اور سکھ فرقہ واریت ہے۔ 1598ء میں اکبر نے متحرا اور اس کے نواح کے مندرول کا ایک مروے کرایا تھا اور ان کے لئے زمین وی تھی ان میں سے کئی مندر (بقول عرفان مطابق محولہ بالا) آج بھی وہاں موجود ہیں۔ ان کی موجودگ یہ ثابت کرتی ہے کہ اورنگ زیب نے انہیں محفوظ ر کھا۔ اورنگ زیب کے بارے میں شرو کے اس خیال کو کہ "اس نے بندوؤل کو ستانے اور تک کرنے کے طریقے افتیار کے۔ ہزارول مندرول کو مسار (بواہر لال نمو الیناص 439-4) كرا والا اور مغل سلطنت كاخاته بجي اي ك باعث مواجهم كيا كس كع ماریخ محض محمرالول مذاہب یا دو سری تحریوں کی دستاویز نہیں بلکہ انسانی زندگی سے

متعلق طالت اور معالمات کے صحیح ریکارڈ کا نام آریخ ہے جس سے یہ پہتہ جبال ہے کہ ان www.KitaboSunnat.com

#### 235

کے کام کاکیا طریقہ تھا' جو کچھ وہ پیدا کرتے آیا اس کا فائدہ بھی انہیں حاصل ہو آیا نہیں۔
ان کا معیار زندگی کس فتم کا تھا' کس طرح وہ درجوں اور طبقوں میں منظم تھے' کل آیادی کا
نصف حصہ عورتوں پر مشتل تھا تو کیسی ان کی حالت تھی۔ کس طرح ان تمام لوگوں نے
جگل کو ہموار زمین کی صورت میں تبریل کیا' گذشتہ کے مقابلہ ارتقاء نظر آتا ہے یا نہیں۔
باشی کی تمذیبی عظمت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکا۔ ان تمام دستیاب چیزوں کو مثبت
طریقہ سے کام میں لینے کی ضرورت ہے۔ ناممل تاریخ تاریخ نہیں ہوتی' اور آگر ہوتی ہے تو
غلط تاریخ سے زیادہ خطرناک۔ آدھا تج جھوٹ سے زیادہ برا ہوتا ہے!

- 2- لي- اين- پايد عد "اسلام ايد ايدين كلير" 1985ء ص 3-33
  - 3- راجندر برشاد "اعديا دواكثيد" دبلي 1986ء ص 6-35
    - 4- ايناص 37
      - 5- اليضاً
      - 6- ايضًا،
    - 7- سرکار اورنگ زیب کے لیاکھیان ص 7-40

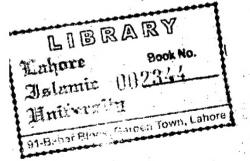

# نامور تاریخ دان ڈاکٹر مبارک علی کی تاریخ پر منتند کتابیں

برمغيرميل مسلمان معاشره كاالبيه ملحد كالووركوث تاریخ اور غورت تاريخ اور قلسفه تاريخ تاریخ کی روشنی باريخ شناي شایی محل الب تاريخ اچھوت لوگوں کا ادب آرائ کے بدلتے نظریات تاریخ اور ندیسی تحریس غلامی اور نسل برستی تاریخ کیا کہتی ہے سندھ: خاموشی کی آواز علماء اور سیاست .

در در څھوکر کھائے يورپ كاعروج برطانوی راج (ایک تجزیه) تاریخ تھک اور ڈاکو بدلتي موئي ماريخ جاكيرداري مغل دربار تاریخ اور ساست فمی زندگی کی تاریخ تاريخ اور معاشره أكبر كالهندوستان جهائكير كأبندوستان ماریخ اور دانشور تاریخ کھانا اور کھانے کے آواب آخري عهد مغلبه كابندوستان

سه مای " تاریخ"

الله المحافي المحافي المحافي المحافي المحافي المحافية ال

#### www.KitaboSunnat.com

÷

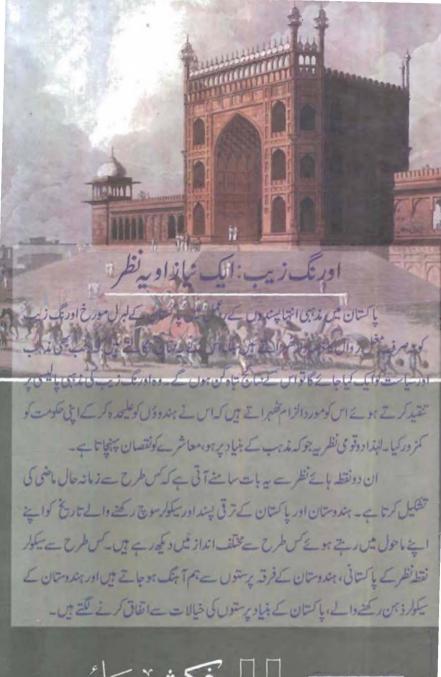



